## حشر في العالم المعنى المراد

7.2/4

قائع كۈنە طلوچ إسىلام طرىسىط، دىرىدۇ، - 10/دى، گلېك لا بو

## جمله حقوق سجق مصنف محفوظ

نام کتاب --- حسن کردار کا نقش آبندہ
مصنف --- علامہ پردیز
پبلشر --- طلوع اسلام ٹرسٹ 25 بی گلبرگ 2 لاہور
طابع --- دوست ایسوسی ایٹس
مطبع --- عصمت اسلم پرنٹرز
مطبع --- اول - جون 1981
دوم - جون 1995

طلوع اسلام ٹرسٹ 25 بی گلبرگ II لاہور - 54660 باکستان فون: 879246 فیکس: 876219

# حُسُنِ كردار كانقشِ تأبب ره! كياقائدا ظُمُ إِكستان كوب كولرستب بنانا جائية سقة سقة؟ دو قو مي نظر بير اقبالُ اور قائد الطمُّ كي نگاموں ميں .

بِاسْتُ لَٰی

ايساكهال يصلاؤل كتجوساكهين جسيء

## حُسنِ كردار كانقشِ نابندُ

(قَائْدِاهُم مُحَدِّىٰ جِسْبُ لُّے) (قائدِاهُم مُحَدِّىٰ جِسْبُ لُّے)

کہاجاتا ہے کیعض تیمتیں افسانوں سے بھی زیادہ جیرت انگیزاور بعیدار قیاس ہوتی ہیں ہس کی میں سال خود ہماری اپنی داستان ہے۔ ذرا غور فرایتے کہ ایک قوم اپنے سامنے ایک بلندوبالا متعین واضح اور دوشن نصب العین رکھتی ہے۔ اس محصول کے لئے دس سال کی سسسل مصروف تگ و تاز رہتی ہے۔ اس جد دجہد میں ساری دنیا سے لااتی مول بیتی ہے۔ جانکاہ شقتیں برداشت کرتی ہے۔ مہر زیامصائب جھیلتی ہے بیکن جب دس سال کی اس سسل جدوجہد کے بعد وہ نصب العین ماسل ہوجاتا ہے توسوچنے بیعتی ہے کہم نے اس کامطالبہ کیوں کیا تھا ؟ اس سے قصود کیا تھا ؟ اس کامفا ؟ اس کامفا ؟ اس سے تقصود کیا تھا ؟ اس کامفا ؟ موجاتا ہے توسوچنے بیعتی ہواس جنگ ہی خود میں بعض ایسی شخصیتیں بھی تھیں جواس جنگ ہی خود شرک کیا تھا ؟ ان سوالات کے اُنھار نے والوں ہی بعض ایسی شخصیتیں بھی تھیں جواس جنگ ہی سات کے اُنھار میں بندووں کی تنگ نظری نے ہیں مجبور کردیا تھا کہم ان سے شرک تھیں۔ ان ہیں سے کوئی کہتا کہ دراصل ہندووں کی تنگ نظری نے ہیں مجبور کردیا تھا کہم ان سے اُنگ ہوجا ہیں۔

دل الیی چیز کوتفکرادیا شخون برستول نے برت مجب بور ہوکر ہم نے آبنِ ونسا بدلا

یعنی ابقول ان کے اگر ہندو ذرا بھی کٹ دہ ظرف ہوتا تو ہم بھی ہندوستان سے الگ نہوتے ۔ بالفاظِ دیج اگر دہ آج بھی دُرا دسعتِ قلبی کائبوت دیں توہم ان سے فوراً گلے مل جائیں . دوسری طرف سے بیر آوازائفتی کیسکدوراصل معاشی تقا، مندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے لئے اس کی گنجائش ہی نہ تھی ہم بڑے بڑے بڑے کارنانے نگاتے عظیم القدرایوانات بجارت قائم کرنے، بڑی بڑی جا بیدادیں کھڑی کی ہم بڑے ہم نے پاکستان اسی مقصد کے لئے حاصل کیا تقابعتی دبقول ان کے) پیچند سرایہ واروں اور کرنے ہم نے پاکستان اسی مقصد کے لئے قوم نے ایسی مہیب جنگ بڑی تھی بعض ایک قدم آئے بڑھاور زریب توں کی اسکیم تھی جس کے لئے قوم نے ایسی مہیب جنگ بڑی تھی بعض ایک قدم آئے بڑھا ور پہلان کا کہ کہنے میں ہمی نہور تھی قت انگریزی اسکیم تھی اور پہلان کا کہنے میں ہمی نہور تھی قت انگریزی اسکیم تھی اور قائدا نکارنا الدکار تھا۔

حضول إيستان كامقصد

حصول باکتان سے قصود کیاتھا۔ اس کے تعلق میں نے اپنے اس مقالہ میں بڑی تفعیل سے مکھا ہے جس کا عنوان ہے کیا تا اُرا ظم پاکستان کو سی کولسٹیٹ بنانا چاہتے تھے ؟ اور جوچندہ فعات کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں میں نے ستنہ جوالوں سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان سے تقصو و بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں قرآنی نظام کورائج کیا جا سکے سجدید یادواشت کے لئے میں بہاں ایک ایسی مملکت کا قیام تھا جس میں قرآنی نظام کورائج کیا جا سکے سجدید یادواشت کے لئے میں بہاں قائد اُظم کے وہ چندالفاظ دہرادینا کانی سجھتا ہوں جو انہول نے سے انہوں ہے ہا کھا گھا۔ میں ارشاد فرائے سے انہوں نے کہا کھا کہ

"آپ نے غور فرایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا جسلمانوں کے لئے ایک عُور فرایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا جسلمانوں کے لئے ایک مجدا گاند مملکت کی وجہ جواز کہ یا تھی جنسے ہند کے مطالبہ کی صرورت کیوں چیش ایک بنیادی آئی جاس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال بہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے: "
مطالبہ ہے: " (قائدا ظلم کا پیغام مرتب سیدقاسم معود صفحہ ۵۲)

جولوگ تقت مند کوانگریزوں کی سکیم قرار دیتے ہیں اور قائد المحلم کوان کا الله کارتفہ النے ہیں ان سے خبت باطن کے علاوہ اس کی ایک وجہ اور کھی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ ہیں ایک طرف انگریزوں جبسی قوم تقی جس کی سلطنت ہر (اس کے زمانے ہیں) سورج کی غوب بنیں ہواکر تا تفا، دوسری طرف ہند و مقی جس کی سلطنت ہر (اس کے زمانے ہیں) سورج کی غوب بنیں ہواکر تا تفا، دوسری طرف ہند مختاجی راس کے زمانے میں جن سنگھ اور انتظر سیوک سکھ جیسی راس دور اس کے دران سی برلا وَں اور ٹاٹا وَں کی شخوریاں تھیں جن سنگھ اور انتظر سیوک سکھ جیس کے وہشت ہیں۔ اُن سے مفاہلے ہیں ایک شخیف وزران سن رسیدہ شخصیت تھی جس کے وہشت ہیں۔ اُن سے مفاہلے ہیں ایک شخیف وزران سن رسیدہ شخصیت تھی جس کے وہشت ہیں۔ اُن سے مفاہلے ہیں ایک شخیف وزران سن رسیدہ شخصیت تھی جس کے وہشت ہیں۔ اُن سے مفاہلے ہیں ایک شخیف وزران سن رسیدہ شخصیت تھی جس

پاس ند دولت کے خزانے تھے ندلاؤسٹ کر ندخی منظیمیں تعبیں ندپوٹ بدہ اسلیہ وہ تنہا ہے سازو یراق یہ چرمکھی لڑائی لڑرا تھا۔ اس کے اس ایک بی قرت کھی اور وہ تھی عظرت کردار کی بے بناہ طاقت اسی کوٹٹ آن کی اصطلاح میں ایمان کی قرت کہاجا تا ہے بعنی لینے نصب انعین کی صداقت بریقین محکم اوراس کے حصول کے لئے پاکیزہ علی ہیم ، چونکہ آج ہاری قوم برسمتی سے اس نصور ہی سے بریگانہ ہوئی کے کوٹس کردار کی قوت کس قدر بلے بناہ ہوتی ہے اوراس سے بے سازد سامان کیسے کیسے میتالعقول کارنامے طہور میں آسکتے ہیں اس لئے وہ تمجہ ہی نہیں سکتی کہ حصول پاکستان کارازاس معمار پاکستان کے کارنامے طہور میں آسکتے ہیں اس سلنے وہ تمجہ ہی نہیں سکتی کہ حصول پاکستان کارازاس معمار پاکستان کے یعین محکم عزم بلنداور سبے لوٹ کردار میں صفر نے اس میتا موزہ میں اسی بنیادی نکتہ کی وضاحت کی کوٹٹ شن کردن گا ، بانحصوص اس اعتراض کی تردید کہ تعمیم مند کی سیم انگریز کے ذہن کی اختراع تھی اور قائد عظم اس کے اِس مقصد کے حصول کے آلہ کارنے ۔

قائد اعظم اُس کے اِس مقصد کے حصول کے آلہ کارنے ۔

جہاں تک کرداری عظمت دیعنی کیری کی بندی اور باکیزگی کا تعلق ہے اس نہن ہیں ایک بنیادی نکہ بیش نظر کھنا جا ہیں تا اور دہ یہ کہنام و فود کے خوالی کوگ جب اپنی شہرت کے عود جربی بہنچ جائیں تو وہ اپنی گفتار وکر دار کے بارے میں خاص احتیا طربت میں کہ ان سے کوئی ایسی حرکت مرزد نہ ہونے پائے جس سے ان کی شہرت داغدار ہوجائے۔ لہذا ان کے اس زمانے کے اعمال وافعال کیر پیجڑ اپنے کا پیاذ بہیں بن سے کہ کیری ٹر اپنے کا بیما ذکسی کے اس زمانے کے احوال وکوالقت ہوتے ہیں جب اس نے ہنوز کہنی مقام بلندھ اصل نہ کہا ہوا دروہ عام انسانوں کی سی زندگی بسرکر رہا ہو۔ وہ اس زمانے میں جو کے کہتا اور کرنا ہے اس میں تصنع اور آور دوہ عام انسانوں کی سی زندگی بسرکر رہا ہو۔ وہ اس زمانے میں جو کے کہتا اور کرنا ہے اس میں تصنع اور آور دوہ عام انسانوں کی سی زندگی بسرکر دار کی حقیقی جملک دکھائی دے اس میں تصنع ہے ۔ ہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم سے مخالفین نے پوچھاکہ اس کی شہما دت کیا ہے کہ آب اپنے دعولے میں ہوتی ہے نے نہ سرمایا ،

فَقَنْ لَيَنْتُ وَيَكُوْرُ عُمْرًا مِنْ فَيْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

حضور کے اس ہوا ب نے جو بربان وی دیا گیا تھا ) ہمارے سامنے کردار کے ماپنے کامبیح ہمیانہ رکھ دیا

ہے۔ میں اسی بیمانے کے مطابق فائد اعظم کے کردار کی داستان ان کی زندگی کے اس ابتدائی وور شر*دع کروں گاجب نہیں ہو*ز فک گیرشہرے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آغاز سخن ۱<mark>۹۱</mark>۵ء سے کیا جا تا ہے۔ جب انليگو چسفور ڈسكيم كے لسليمن اس زانے كے وزير بندمسٹر انليگو مندوستان آئے انبول نے اس وقت کے چوٹی کے لیٹروں تاک، گو کھلے وا دا بھائی اور وجی سے علاوہ مسٹر محد علی جنائے سے بهي الماقات كي ورايني ولا مرى مين السبوان سال سياسندان كي تعلق البينية الزائب أن العنسيا ظهي

مان منظر انتهائى اسبيفرنوجون جس كى حال دُهال دل برگرا الردُالتى به. نفتگویس منطقی دا و بیج کازبردست ماسر این بات کوسوله آفیم نوافع کا تدعی . ده این رائے میں کسی ترمیم کارودار نہیں اگر اس کی پوری بات نہ مانی مائے تو آدمی بات مانے ركيبي راصى نهيس موكا . يس اس سے آيس كرك إركيا. لار ديم سفور و نے اس سے يحت كرنے كى كوشىش كى كيكن جنائح كى قوتتِ استدلال نے اسے پورى طرح اُلجِعا كرهارون شانع جت كراديا. وه ايك انتهائي ذهن شخصيت كالماك بعداس سي بره المرحقوق كى بأمالى وركبا بوسكتى ہے كرجناح جيسے انسان كوكھى نظام مملكت بي دمل

لندن سے دبیر سری کامنخان پاس کرنے کے بعید)مسٹرجناح نے بمبئی میں پریجٹس ٹنروع کی نوحالات سخت نامساعد تقے اور زباندانته ائی مشکلات کا میکن ہی بریمی بساطِروز گار براس نووارد کی خود اغتمادی کا برعالم تفاكر عدليك سربراه سرطارت والدونث في البين بريذ يدنسي محتريث كمتازمنصب كي بیش کشس کی جس کامشا کرواس زبانے بیں بندرہ سورو یے تھا نوسٹرجنا ٹے کنے اس بیش کشس کو فكرير كي الته يدكت موت مستردكر دياكدي كم ازكم بندره سوروب روزاند كمان كايروگرام بناج كامول. سرجارتس اسے ایک مجدوب کی بڑ قِرار دے کوسکوا دیا سیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعداس انے ویکھ لیاکہ بر مخذوب کی برنهیں نفی ایک بخودگر بدہ نوجوان کی خوداعتمادی کامظاہرہ تقابو تنیقت بن کررہا۔

بہ ہا جنگے ظیم کے آخری دور کی ہات ہے۔ اس جنگ میں گواتھا دبوں کو بہیت مجوعی کامبر

ماصل ہوری تھی لیکن ان جراحت ہائے ہم سے برطانیہ کی حالت ہمل کی سی ہورہی تھی اور حکومت اس قد ذکی انحس ہو گئی تھی کہ وہ اپنے خلاف ذراسی تنقید تھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ اسی زیانے کا ذکر ہے کہ لارڈ ہارڈ نگ برطانوی پار ہمنٹ میں یہ کہد بیٹھا کہ ہم انگریز دل اور ہندوستانیوں دونوں کو دعوت دیتے ہیں کہ حکومت ہند کے خلاف آزا دانہ تنقید کریں۔ جنائے کوایسا موقع خداو سے۔ وہ اس دعوت دیتے ہیں کہ حکومت ہند کے خلاف آزا دانہ تنقید کریں۔ جنائے کوایسا موقع خداو سے۔ وہ اس زیانے ہیں مسزانی بیدنٹ کی فائم کردہ ہموم رول لیگ سے سرگرم رکن تھے۔ انہوں نے اس کے بلیٹ فام سے جوابی تقریر کی جس میں پہلے اہل ہندگی ان بے مثال فریا نیوں کا ذکر کیا جوانہ ول جنگ سلسلہ ہیں دی تھیں اس کے بعد کہا ،

ان قرابیوں کے باوجود مندوستانیوں سے کیاسلوک روار کھا مار اسے ؟ با وجودات ا خون بھانے کے مندوستان کواس کی قیمت کیا بل رہی ہے ؟ کیاان قرابیوں کا بی صلہ ہے کہ آزادی کے علم بوارجیلوں میں بند کئے مارہے ہیں ؟ آخر قربانیوں کا زبانی اعترا کر لینے سے کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ بیجنا ہے آزادی اوراستقلال کی بقا کے لئے لڑی گئی کے بعد مندوستانیوں سے ایساسلوک روار کھنے پراتر آئے! بادر کھنے کہ بیانداز مکو کے ذہنی ادر سیاسی افلاس کا نشان ہے ۔

مر جنائے کے اس نعرة حرتیت کا اثر تھا کہ وزیر مبندکو دارالعوام یں اعلان کرنا پڑاکہ مائے عظم کی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ مندوستانیوں کومعا ملات میں زیادہ سے زیادہ مواقع دیسے مائیں اور رفتہ رفتہ مکومت برطانیہ کے اس حصے میں سیلف گوزمنٹ

کی بنیادرکھی جاتے۔

یہ زادی مندکی عمارت کی ہلی ابنط بھی ہوقا کہ اعظم محمد علی جنائے کے ابھے سے رکھی گئی۔

وزیرِ مند نے توحکومت برطانیہ کی اس پالبسی کا اعلان کر دیالیکن منددستان ہیں ایسے سرکھر کے انگریز حکوان سے جو ذات محکومت ہیں بدست اس تصوّر نک کو بردا نئیت نبیں کر سکتے ہے کہ اہلی مند اس تصوّر نک کو بردا نئیت نبیں کر سکتے ہے کہ اہلی مند کو کچھر سیاسی اختیارات حاصل ہوجائیں ان میں لارڈ سیڈنہم اور لارڈ ولنگڈن کا نام سرفیرست آتا کھ اجو کھی ہے کو جو جنائے کا مسکن کھا جنائے نے ان وونوں سے س

بے باکانداندازسے ٹکڑلی وہ مندوستانی سیاست کی تاریخ کا ولولدا نگیز باب ہے .

اس عن کے لئے ہویک النظے ہیں جائیں گے۔

اس وردی جرات و بے بائی گی اس قسم کی مظال بہت کم ملے گی اس کے بعد لارڈ ولنگران کی باری آئی۔
اس جا بر حکم ان نے سلم لیگ کے اجلاس کو ناکام بنانے کی بنیایت کروہ سازش کی تقی اور جنائے کو اس کا علم تھا۔ جب وہ بندوستان سے رض سے بونے لگا تو خوشا مدلب خدوں کے ایک گروہ نے ٹا وَن بال یں ایک است قبالیہ کا اہتمام کیا جس میں بالیان شہر کی طوف سے اس کی فدرست ہیں سیاس نار پیش کرنے کا بردگرام تھا۔ مسر جنائے انتہائی جرائت و ب الدن سے اس جلسہ میں جا بہتے لیکن پولیس نے انہیں و ہا کا بردگرام تھا۔ مسر جنائے نے دہاں جرشعال کا بیا وی سے نکال دیا۔ وہ بال سے باہر آتے تو وہ ال سبزاروں لوگ جمع جوچکے تھے مسر جنائے نے دہاں جوشعال کا میابی تقریر کی اس نے فضایس ایسا تہ ککہ مجادیا گئے وہ کی طرف افغان کا میابی کی طرف افغان کرتے ہوئے ایک ایک اس میں سے کہا کہ

آب نے آج جہوریت کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ آج آب نے دنیا پر واضح کر دیا کہ فوکر شاہی ادر مطلق العنانی دونوں مل کرجی آب کو نوفر دہ نہیں کرسکتیں ااستمبر ۱۹۱۶ کا بدن 'مبئی کی تاریخ بس جنون سرت کا دن ہے جائے اور نوسنیاں منائے آج جمہوریت کی فتح اور سربلندی کا دن ہے۔

اللِ بمبئ فے بیجنن اس انداز سے منایا کہ وہاں جنائے میموریل ال کا سنگ بنیادر کھ دیا جو آج نک اس بطلِ حیّت سے جند بر بیبائی کی یا د تازہ کرنے کا محسوس محرک ہے۔ اس میموریل سے قیام سے سلسلہ میں ا ایک ہندولیڈرمسٹرنی ِ ڈی ۔ لام نے جوابیل شائع کی تھی اس سے یہ الفائط ایک درخشندہ حقیقت سے

آیمندوارمین راس فی کهانفاد.

کوئی شخص اگر "میموریل" کاستی ہے تو وہ صرف مسٹر جنائے ہیں جن کی بند ہو حسلگی اور بینے وہ ن فی جند ہو حسلگی اور بینے وہ ن ناد کی بین دور کا آغاز کر دیا ہے مسٹر جسنائے ہیں جارے مسٹر جسنائے کے عزم صیم میں ہمارے مرحوم بیٹر روں دادا ہمائی نوروجی اور گوبال کرشن گو کھلے کی وقع میوہ گرنظ آتی ہے۔ اور ایک ہے اور ایک ہے عوام کے تفوق کی راہنمائی کی ہے اور ایک ہے عظیم المرتب محتب وطن کی حیثیت سے ان کا نام ہمیشہ ہمارہ داول میں تروتازہ رہے عظیم المرتب محتب وطن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک میموریل کے مسئر جنائے ہما عذبار سے ایک متقل حیثیت رکھتے ہیں اور ایک میموریل کے ایک میں اور ایک میموریل کے ایک میں اور ایک میموریل کے دور ایک میموریل کے دور ایک میں اور ایک میموریل کے دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کے دور ایک کی دور ایک

بجاطور برستحق بي ا

یہ واقعہ تولارڈ ولنگڈن کے زصت کے وقت کا ہے۔ اس کے دورِ عکومت ہیں بھی مسلم جنائے نے اس کے ہر خلط اقدام کی اس شاید ہی کوئی اورجرات کے ہر خلط اقدام کی اس شاید ہی کوئی اورجرات کرسکا تھا جیسا کہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ، وہ زمانج نگ کا مقاجس میں انگریز اپنے خلاف نخیف سے خفیف منقیدی آ واز کو بھی است بداد کے آمنی شکنجہ سے وبا دینے برگلا بیٹھا تھا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ لارڈ و ننگڈن نے صوبائی وار کا نفرنس کا اجلاس طلب کیاجس میں سٹرجنائے کو بھی ، موم رول لیگ کے لارڈ و ننگڈن نے سے معوکیا ، لارڈ و ننگڈن نے اپنے ایڈریس میں اہل ہند سے جنگ ہیں عملی تعاون کمائیدہ کی حیثیت سے معوکیا ، لارڈ و ننگڈن نے اپنے ایڈریس میں اہل ہند سے جنگ ہیں عملی تعاون کی اپیل کی بیکن اس کے ساتھ ہی ہوم رول لیگ کے رہنا وَں کی نیت برحملہ بھی کردیا ۔ اس کے ایڈریس کی ابیل کی بیکن اس کے ساتھ ہی ہوم رول لیگ کے رہنا وَں کی نیت برحملہ بھی کردیا ۔ اس کے ایڈریس کی ابیل کی بیکن اس کے سٹرج برآئے اور اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرایا ا

مرحلہ کتنائی نازک کیوں نہ ہوہر مبندوستانی اس بیت نہ ہے کہ مبندوستان کوسیاسی میدان میں آگے بڑھوں اس قلبی اذیت کا اظہا میدان میں آگے بڑھوں اس قلبی اذیت کا اظہا ضردری ہمتاہوں کہ ہزائے لینسسی ہوم رول لیگ کے رہنما دُں کے ضوص وصدافت کو مناک وسنب کی نگاہ سے دیچھ رہے ہیں۔ بچھاس طرز کلام اور روش پر انتہائی افسوس شک وسنب کی نگاہ سے دیچھ رہے ہیں۔ بچھاس طرز کلام اور روش پر انتہائی افسوس سے اور ایکے پلنسی کے احترام کے باوجود ہیں اس طرز عمل کے خلاف اظہا یا احتجاج کرتا ہوں ہم اپنے مک کے دفاع کے لئے بے جین ہیں سے کہ مکوت سے بیامیوں کی بھرتی جا ورہم "نیشنل آمی" کا قیام چلہتے ہیں۔ بہی فرق ہے سے بامیوں کی بھرتی جا ورہم "نیشنل آمی" کا قیام چلہتے ہیں۔ بہی فرق ہے سے بامیوں کی بھرتی جا اورہم "نیشنل آمی" کا قیام چلہتے ہیں۔ بہی فرق ہے

ہم دونوں ہیں ، ہمارے نزدیک جرمن خطرہ "سپاہی دور نہیں کرسکتے ، بہ مرف نیشنل آرمی کرسکتی ہے ۔ ہم اس وفت کے حکومت کی کوئی مدد نہیں کرسکتے جب نک مہیں اعتماد میں ندلیا جائے اور شرکیے کار نہ ہنایا جائے .

مسٹر جنآئے تو ان جذبات کا اظہارکر رہے تھے اور دوسری طرف مسٹر گاندھیٰ جنہیں آزادی کا اقتار کہدکر لیکارا جاتا ہے، کی کیفیت یہ تقی کدانہوں نے اپنے ایک انگریز دوست کی معرفت وائسرائے کو ایک خطابھیجا جس میں مکھاکہ

میں اپنے ماک والوں کو آبادہ کرنے کی کوسٹسٹ کروں گاکہ وہ تخریب آزاوی کے سلسلہ میں اپنے ماک والوں کو آبادہ کرنے کی کوسٹسٹ کروں گاکہ وہ تخریب آزاوی کے سلسلہ میں اپنے بڑھ معے ہوئے وہ بھی ہوں گابی میں اپنے کامشورہ دوں گا اور دورانِ جنگ ہوم رول یا ذمہ دار حکومت کا نام بھی نہ نوں گا۔ میں کوئٹسٹ کروں گاکہ ما در بہند کا ہر تندرست ہوت سلطنت کی حرمت برکٹ مرے .

مسطر جنائے نے مکومت برطانیہ کی اس بالیسی کے خلاف صرف وارکونسل کی اس کا نفرس میں نفر پرنہیں کی اوہ مختلف مواقع پر اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور آنٹر کارانہوں نے وارکونسل سے اپنا استعفیٰ پیش کردیا ۔ یہ استعفیٰ جس خط کے ساتھ بھیجا گیا وہ ہندوستان کی تاریخ آزادی میں منفر دستاویز کی جیٹیت رکھتا ہے ۔ اس ہیں انہوں نے بھاکہ

مکومتِ مند نے اور آپ نے زماند امن میں ایک ایسی چیز کورجیٹر تو ایس میں سامل کرنا مناسب سجھا ہے جو حقیقتاً لقرت انگر اور بلاخوب تردید تشد در آمیز ہے۔ علاوہ ازیں پر بل پاس کر کے آپ کی مکومت نے اس تمام استدلال پر خط نمسخ کھینچ دیا ہے جو جنگی کانفرنس نمیں مدد کے لئے مندوستانیوں سے ابیل کرتے وقت پیش کیا گیا تھا۔ آپ نے ان تمام اصولوں کو ہاؤں نئے روند دیا ہے جن کے مکومت برطانیسہ نے جنگ لوی تھی ۔۔۔ انصاف کے بنیادی اصولوں کا عین اس وقت استیصال کیا گیا ہے اور عوام کے آکینی حقوق برعین اس وقت ڈاکہ ڈالاگیا ہے جب مکومت کو حقیقتاناکسی مجمی خطرے کا سامنانیس ۔۔۔ ان حالات کے تو تیں اپنے انے دیئی کے لئے کونسل میں ایک عفوم حقل کی حیثیت رکھتا ہوں علادہ ازیں ایک الیسے خص

کے لئے جوعرت کیفسس کاام ساس کمتنا ہوا ایک ایسی حکومت کے ساتھ جوعوام کے نمائندوں کی رائے کونہ تو کونسسل میں کوئی اہمیت دیتی ہوا ور نہ ہی اسے عوام کے جذبا کاکوئی احترام کمحفظ ہوتعاون کرناامر ممال ہے ۔۔۔۔میری لیے میں ایک ایسی حکورے جوزمانۂ امن **یں ا**یسے قوانین یاس کرتی ہے جبدّے مکومت کہلانے کی ستحق

جنگ کے خاتمہ پر حکومتِ برطانیہ نے اہل ہند کے تعادن کا صلہ اس رسوا تے زماند رولٹ ایکٹ کی شکل بس دیاجس کی رُوسے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ہزاروں مجبوس انسانوں کا قتل الاکوا در حبست گیز کی وحشت انگیزیوں اور خونریزیوں کی واستانوں کو فراموش کرنے پنے کے لئے کانی تھا۔ اس قیامت خیز المیہ کے تعلق

بیان دیتے ہوئے مسر جنائے نے کہا ا

رسواتے عالم روائے ينٹى كئے سے ارجِي بن وضع كتے ہوتے قوانين جن براار دھيسفورد كى مكومت نے عمل درآ مرت وع كيا ہے اكسے بيبت ناك جراتم پر نمتي بوستے ہيں جن کو نہ توکوئی اُدمی بیان کرسکتا ہے اور نہ عور توں کے اشکوں کی روانی دھوسکتی ہے۔ انبیں اپنے اس فیصلے کی قیمت آج نبیں نو کل صرورا داکرنی پڑے گی کم از کم ایک ابت بلاخوب تردید کهی جاسکتی سے اوروہ یہ کہ موجودہ طرزِ حکومت نا قابل برداشت ہے اور اس کی مگدایک محمل فرتر دار مکومت مونی جامیئ اس سلیلی می کانگریس اور لیگ کے اجلاس زیادہ موٹر ٹابت نہیں ہوں گے سبیکرٹری آف اسٹیٹ کو احجاجی ریزولو <u>بھیجنے کے بہائے کوئی مَوثر لا مح</u>رمل وضع کرنا ہوگا . یقیناً ہمیں وہی ذراتع اختیار ک<del>رنے</del>

پڑیں گے جوفرانسس اٹلی اور مصریس برنستے کا دلائے سکتے ہیں۔

اسی قسم کے تقص طرحنائے کے جذبات تہوراور آزادی کے وہ مظاہر جن سے منا ٹر ہوکرسٹر گو کھلے جیسے عظيم مندورا بناني كيانفاكه

مندوستان كوجب كمي أزادى نصيب بونى وه جننائح مى كى بدولت بولى.

مسرِّجِنَا تُح سے اس بے لوٹ کردار کی بنا برا لوگوں کے دبوں میں ان کاکس قدراحرام مقااس کا اندازہ ایک وا قعہسے لگ سکتا ہے ۔ وہ کانگر لیسس سے الگ ہوچکے تھے اور اس کے سلک کمے خلاف تھے۔ اس دوران میں وہ مرکزی کونسل کی رکنیت کے لئے آزاد اُمیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوستے۔ ان کا برِمقابل کا نگریسس کا متبدوار کھا۔ "بمبئی کرانیکل" بوٹی کا پیشنل روزنامہ کھا۔ لیکن اس کے باوجوواس نے ووٹروں سے سٹر جنّائے کے حق میں اپیل کی اور کہا کہ

ان گی گزشت معظیم ات ان خدات استی حت الوطنی اور جذبهٔ حریت الیسی صفات بی بونه توکسی سفارش کی محتاج میں اور مذکوئی شخص ان کی عظمت کوکم کرنے کی جرائت کرسکتا ہے ۔ علاوہ بریں جنائے کے جا قابل سخے جذبہ جہاد نے باتی شہروں کے تفالمہ میں انہیں بہت بڑا انعیازی مفام عطا کردیا ہے ۔ اگر معمولی اختلاف کی بنا پرجب ان جسسے قائد کو مذکی خدات اور قومی جدوج بدرے اس منصب سے محوم کردیا گیا تو یہ ایک بنا برائی فدات اور قومی جدوج بدرے اس منصب سے محوم کردیا گیا تو یہ ایک ناتا بل فراموش ذات کا ارتباب ہوگا .

، فا یَداعظم ہے کوئی انتخابی ہم شروع نہ کی بیکن ان کے مندو دوستوں نے ازخود قرمیب ایک سوموٹریں فراہم کردیں اوروہ بھاری اکٹرمیت سے کامیاب ہوئے۔

اس وقت تک ہم سر جنان کے کرزندگی کے اس حقہ سے تعلق گفتگورہ سے تھے جب وہ ہندوستا کی عمومی سیاست کے ایک میں وافل ہوتے ہیں جہاں وہ مذہ اس المامیہ کے قائد کی جیٹیت سے سامنے آتے ہیں ، اس ضمن ہیں سر وفاز واستان اتنا واضح کردینا ضوری ہے کہ مقصد کے حصول کے لئے کہ سیاست عالم کاموجودہ دور میکیا ولی کہ لا اس سیاست ہیں جموع ، فریب مکاری عیّاری ، وعدہ فراموشی ہوئی کر بیات کا کامریا سیاست اس جموع ، فریب مکاری عیّاری ، وعدہ فراموشی ہوئی کی وغیہ سب جائز فراریا جاتے ہیں ، جوجس قدر شاطرا ورجا لباز ہو ، وہ اسی قدر کامیاب اور نامو ہیں کئی وغیہ سب جائز فراریا جاتے ہیں ، جوجس قدر شاطرا ورجا لباز ہو ، وہ اسی قدر کامیاب اور نامو ہیں ایک وفیہ سی سے جمیے نے تھے میکیا ولئے سیاست متحدہ محاف ہوئی کی تواسی لیڈر کھی اس باب میں انگریز تو است کا کہ عیثیت رکھنا تھا ، کین ہندوا ور ( نام نہاد ) سیاسی لیڈر کھی اس باب میں اس سے جمیے نہ تھے مسٹرسری پر کاش ، مہم وہ ویں پاکستان ہیں ہندوستان کے مفیر تھے ۔ انہوں نے میں اس نام کی میٹر کے دوران کہا تھا ،۔

کسی کوید بات بسند آئے یا نہ آئے ایکن یہ قیقت ہے جس کا کھلے بندوں اعتراف کرنا چاہئے کہ ہندومسد میں کوئی اصول زندگی قطعی اور ایری نہیں ۔ ہرصلحت کے لئے اس کاالگ اصول ہے ۔ مندومت ایک عملی نہب ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ ہرموقعریر دیانت اور سچائی سے کام نہیں چل سکتا اس کئے وہ کمھی ایسی تعلیم نہیں دیتا ہونا ممکنی میں وہ راز ہے جس کی بنا پر مبندومت ہزاروں سال مختلف مالات اور تمائن اول میں زندہ رہا ور زندہ دہے گا۔

اس مندومت کاسب سے بڑانمائندہ مسٹر گاندھی کھا جسے اس کی قوم ' مہاتما'' کہتی اورالیشور کا اوّنار مانتی کھی ۔اس ' مهاتما 'سے تعلق فائداً ظم شنے فرما یا بھاکہ

سین جس حریف سے بالا براہے وہ گرگٹ کی طرح اینارنگ بدت ارہتا ہے جب ان کے مفید مِطلب ہوتا ہے وہ کہد دیتے ہیں کہ وہ کسی کے نمائندہ نہیں اورجب صرورت موتی ہے تو سارے بندوستان کے واعد نمائندہ بن جاتے ہیں ان کامقصد وہ نہیں ہوتا ہو وہ زبان سے کہتے ہیں اورجوان کامقصد موتا ہے اسے جبی زبان پر نہیں لائے جب اور حروں سے کام نہیں چلتا تومرن برت رکھ بنتے ہیں جب کوئی وہیل نہیں بن برتی تو اندرونی آواز کو بلا بنتے ہیں . کیتے کہ ایسے خص سے مکس طرح بات کرسکتے ہیں . وہ تواک جستان ہیں محمد ہیں .

بهرعال اید متھے وہ حربیت جن سے قائد اعظم کو واسطہ بڑا تھا۔ ان کا یہ دس سالہ دورسیاست بھی ساری نظر کے سامی دورسیاست بھی ساری نظر کے سامی ہوئے کے برائت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کسی معاملہ میں جبور شان کے سی بدسے بد نر دشمن کو بھی یہ کہنے کی برائت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کسی معاملہ میں جبور مصاف سیدھی اور کھراس پرجیان کی طرح قائم بھی تھی ان کی وہ خصوصیت کہری جس پرخرائے تھے بن بیش کرتے ہوئے ونیا کے شہور ترین اخبار ۔ لندن ٹائمز ۔ نے ان کی وفات پر مکھا تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو ایک بہترین مونہ پیش کر کے اپنے اس دعوی کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک علیا خدہ قوم ہیں۔ ان میں وہ ذہبی کہا کہ نہیں تھی جو انگریز کے نزیک شونہ کے مام خیا لات بھیرے کی طرح قیمتی گرسے ۔ د۔ مبدوستانیوں کا فاصلہ ہے۔ ان کے تمام خیا لات بھیرے کی طرح قیمتی گرسے ۔ د۔

واضح ہوتے تھے ان کے دلائل میں ہندولیڈروں جیسی حیلہ سازی نہھی بلکہ وہ س نقطۂ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر دارکرتے تھے۔ وہ ایک ناقابل سنچر حریف تھے .

ديانتدارا نهسياست

لندن ٹائمزے ان ریماکسس کی نائیدی قائد اعظم کی زندگی کے بےشار واقعات بیش کئے جاسکتے بس بيكن بي بيان صرف دوايك براكتفاكرون كا مسطراصفها في فيابن كتاب QUADI-E AZAM JINNAH ب AS I KNOW HIM ميں تھا ہے كہ الم اللہ كا وكر اللہ كا كلند كي سام جيميرا ف كامرسس كى ايك نشس<u>ت</u>فالی ہوئی،اس کیلئے سٹراصفہانی بطور سلم کیگی اتبیدوار کھڑے ہوئے۔ انتخاب بلامقابلہ ہور ہاتھاکہ "ابیخ نامزدگی سے دودن پہلے بالک خلاف توقع ایک اورصاحب نے اپنے کاغذات امزدگی داخل کردیے۔ اس زمانے میں انتخاب کے معنی محض ایک آدھ نشست حاصل کرلینانہیں تھا۔ اس سے سلم لیگ کے مسلمانوں کی نمائدہ جماعت ہونے کے دعوی کا نبوت بہم پہنچتا تھا۔اس محاظ سے فریق مقابل کابوں سامنے اجانا وحبّرین انی ہوگیا ایک شام (مرحوم) عبدالرحمان صدیقی بھائے بھاگے آئے اور اصفہانی صاب كويد مزده سناياكدانهوں نے فریقِ مخالف کواس پررضامند كرىيا ہے كداگر ہم اس كے درصانت كاملى ارهائي سورد بهيداداكردين تو وه مقابله سے وستبردارم وجائے گا بہم اس سے بہت نوش موتے قائدامم ہم سے ذرا فاصلے پر بنیٹے بنتے ۔ان کے کان ہیں ہمنک سی پڑی توانہوں نےصدیقی صاحب سے کہا کہ ذرا اپنی بات کود برایش انهول نے اس سنائی تو قائداعظم نے سخت برافروخت موکرکہاکہ تم نے کیا کہا ہے ، بیسے دے کر فرنتِ مخالف کو بھٹا دینا! بدیا تواسطہ ریشوں نہیں تواور كياب، ايساكمبي نهيس موكًا. جا وُ! اوراس مع كبوكه بهيس بيمنظور نهيس بهم اس كامغابله کری گے۔

سی کے ساتھ ہی قائد اعظم نے جواصول بیان فر ایا و ہ سننے کے فابل ہے۔ وورِ ماصرہ کی میکیا ولی سیا میں افلاق کے دوضا بسطے ہیں۔ پرائیو بیٹ زندگی کے لئے اور ضابطہ بیباک زندگی کے لئے اور پر فیسر جوڈ کے الفاظ میں :۔ (دورِما مزه کی سیاست میں) پراتیو می زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچے اور اموار میں اندار کی ملکت کے لئے منابطہ کچے اور ۔ اس کا نتیجریہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیا نتدار کرم دل اور قابلِ اعتماد ہیں ، ان کا بھی ہی عقیدہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندہ کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاطم کرنا ہو تو وہ اس وہ مسلکت کے نمائندوں سے معاطم کرنا ہو تو وہ اس سے کہ کرگزرنا "کارِ ٹواب "مجھیں گے جسے وہ اپنی نجی زندگی ہیں بنایت شرمناک مصری کے اس Guide To Morals P-130

قائداعظی بھی اسی دورکے سیاستدان تھے اوران کے فریق مقابل بھی اسی سیاست کی بساط بھائے ہوئے تھے۔ نیکن دیکھے کہ ان کے اصول سیاست کیا تھے۔ انہوں نے سلم اصفہ انی سے کہا ۔" میرے عزیز یادرکموا سبک زندگی میں اضلاقی دیا خت برائیویٹ زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ (برائیویٹ ندگی میں بددیا نتی سے لاتعداد لوگ میروع ہوتے ہیں اوراس سے ہزار ہا یہ لیے لوگ بے راہر دہوجاتے ہیں جن کا آب براعتماد ہوتا ہے۔ مطاوم بھانی تکھتے ہیں کہ قائد افرائی نہیں کرتے سے کہ جولوگ میری دیا نت داری کی تعریف کرتے ہیں دہ کسی طور برنھی میری عرب افرائی نہیں کرتے۔ دیا نت دار ہونا انسانیت کا تقاضا ہے اورانسانی تقاضے کویوراکر نے برتعرافی کیسی ؟ بالفاظ دیگر جودیا نت دار ہونا انسانیت کا تقاضا ہے اورانسانی تقاضے کویوراکر نے برتعرافی کیسی ؟ بالفاظ دیگر جودیا نت دار نہیں وہ انسان ہی نہیں .

کلکتہ کے انتخاب سے کہیں زیادہ اسم ایک اور انتخابی مہم دربیت سکتی، یہ ہم - ۲ ہم بین لم ایک وزار میں قائم کرنے کا سوال وربیش کفا ۔ ۱۳ مارچ یہ ۱۹ اوکو پنجاب میں خصر حیات نمال کی وزارت نے استعفادیا تو گورز نے اور استے بیراسی صورت میں ممکن کھا کہ مدوول سے بیراسی صورت میں ممکن کھا کہ مدی اعتبار سے بیراسی صورت میں ممکن کھا کہ مدی ایک اپنے ساتھ کچھ غیر سے مرا راکبین کو لماکر وزارت قائم کرتی : قائد الملم کی خدمت میں بہتجویز پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ صلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت ایسا کرلیں اور جب

الجى الهي ممين ويكهاب كة قائد أغطم سن فرايا كفاكه جوشخص ديانت دارنبي وهانسان بي نبير.

لے ذوائے وقت کی اشاعت بابت ہم جنوری سامی ہے ہیں ایک صاحب کا خط جھیا ہے جس ہیں اہموں نے لکھا ہے کہ ممدور وزارت کا قصر اس طرح نہیں تھاجس طرح المعارت میں تھاگیا ہے۔ المعارف کے واقع کا بسس منظریہ ہے کہ چیٹ جسٹس (ریٹا ٹرڈ) محدمنہ صاحب نے ۱۳۳ ریاری ۲۵ و ۱۹۵ و کو پنجاب یونیوسٹی کے زیر اہمام منعقد سندہ قائد اعظم سیمینا رمیں ایک مقالہ پڑھا تھا جس میں قائد اعظم کی اصعل برسی کی تائیدیں یہ واقعہ درج کیا تھا۔ ان کا بیمقالہ بعدیں المعارف میں شائع بواسفا، اب اس کا فیصلہ محرم جسٹس منیر اور مراسلہ نگاری کرسکتے ہیں کہ س کا بیان واقعہ کے مطابق ہے۔

جیساکہ بڑویزصا حینے متعدّد بار کہاہدے یہ بہاری بڑستی ہے کہ اس دفت کک مذہو تحریب پاکستان کے علّق کوئی متند ایسنے مرتب بوئی ہے اور نہی قائد اظم کی کوئی قابل اعتما دسوائے حیات ، ان حالات بس واقعات کی جزئیا میں اختلاف ممکنات میں سے ہے لیکن اصل سوال قائد اظم کی اصول پرتی کا ہے جس سے تعلق کسی کوائت لاف نہیں ہوسکتا ، (طلوع ہے لام) دیانداری کی سب سے بڑی کسوٹی روپریہ ہے ہماری بڑی بڑی انجمنول تنظیموں بماعتول اور معتبر شخصیتوں کی کشتی اسی چٹان سے گراکر پاش پاش ہوجاتی ہے۔ قار آغظم کو اس فر مرداری کا ایسا شدیداحیاس کھا کہ انہوں نے سلم لیگ کے لئے فنڈی اپیل کی تو ہر روز سینکڑوں منی آرڈروں پر نودوستخط کرتے ہے۔ قار آغظم جیسے صروف اور نحیف وزار شخص کے لئے ہر روز آئی توالا میں می آرڈروں پر دسخط کرناکس قدر دو کھر کھا۔ لیکن وہ نوشی نوشی ایسا کرتے وہ بار اراپی انگلیوں کو مسلم ایسا کرتے دہ بار اراپی انگلیوں کو مسلم ایسا کرتے اور کھر دستے طرک ان شروح کردیتے جب ان سے کہاجاتا کہ یہ کام کوئی اور کھی کرسکتا ہے تو فر باتے کہ افسا ہے نیا بین کا حساب بنا ہوگا۔ اس منے رسیدیں مجھے ہی دینی جا مہاں ہیں۔ بھے کا حساب بنا ہوگا۔ اس منے رسیدیں مجھے ہی دینی جا مہاں ۔

آپ اس جواب کے آخری الفاظ پر خور فرمائیے جن میں کہاگیا ہے کہ 'مجھے ایک ایک پیسے کاحسا' دہنا ہوگا۔'' ظاہر ہے کہ قائد آغلم سے حساب مانگنے والاکون ہوسکتا تفا؟ اس لئے اس سے مطلب یہ تفاکہ مجھے ان کے بیسوں کا فدا کے ہاں حساب دینا ہوگا اور بہی ہے دیا نت دار ہونے کے لئے بنیادی راز جس شخص کا بہ ایمان ہوکہ مجھے ایک ایک پائی کا فدا کے ہاں حساب دینا ہوگا، وہ بردیا نت ہو ہی بنیں سکتا، حضرت حمر شرف خلافت کا مطلب ہی یہ بتایا تھاکہ فدا یو چھے گاکہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔

اس سے بھی آگے بڑھئے۔ فائد اعظم پاکستان کے گور نرجزل کی جنیت سے سے کاری مکان ہی رہائٹ ں پذیر ہوگئے توان کی یہ روش تھی کہ جس کمرے میں روشنی کی ضرورت نہ ہوتی اس کمرے کا بلب خود بجھا دیننے اور مخلف کمروں میں چلتے بھرتے بلب جانا نے ادر بجھانے کاعمل متوا ترسا تھ سا تھ جاتا۔ وہ کہا کرتے کھے کہ

اسراف گناه ہے اور اگروہ روپیہ قوم کا ہے تواس میں اسراف گنا وعظیم ہے۔ داصفہانی ۱۲۵)

عزتِ نَفْسُ ويانن الانت الفينِ ممكم اور قومى مفادكى فاطر البني آپ كومح كريين

کے لئے ہردقت آبادگی ان المیازات کی شدّتِ احساس کوکیر کیٹر کہاجا آب۔ یہی تھا قائد عظم کا دہ کر دارِ بندجس کے اعتراف ہیں" دی گربیٹ ڈِدائڈ" کے مصنّف ایکے وی ٹرسن" نے انکھا تھا کہ

قائداعظم کے بڑے سے بڑے سے سیاسی ترایف نے بھی کھی ان کے خلاف بددیاتی یامفاد پرستی کا الزام عائد نہیں کیا تھا۔ انہیں کوئی شخص کسی قیمت برکھی تحریر نہیں سکتا تھا۔ نہیں کوئی شخص کسی قیمت برکھی تحریر نہیں سکتا تھا۔ نہی وہ مرغ بادِنما تھے جو شہرت عطاکر نے والی ہوا دَں کے ساتھ ابینا اور خرکر وار بدل بنتے یا وقتی مفاوات کی خاطرا پنے سیاسی اصولال بی تبدیلی کرتے۔ وہ اصولوں کی یا بندی میں چٹان کی طرح سخت اور جند ترین عزت نفس وجمیت کے وہ اصولوں کی یا بندی میں چٹان کی طرح سخت اور جند ترین عزت نفس وجمیت کے پیکر کھے۔ ان محلیق پاکتان انگریزی ارجیل الدین احمد صفحہ ۲۲۹)

علامراقبال کے پرانفاظ ان برکھیک کھیک صادق آتے ہیں ہے وہی ہے بندہ محرجس کی صرب کے کاری ندہ کہ حرب ہے جس کی تسام عیاری زمانہ لے کے جسے آنیاب کرتا ہے اپنی کی خاک ہیں پوشید ہے وہ جنگاری

ادراس سے بھاری نکا ہ کارٹی اقبال بیسے کیم الاست کی نظرائتا ہے کی طرف بلٹ اسے مسٹرجائے مندی سیاست کی بوالعجمیوں سے ول برداست تہ ہوکر گوشہ نشین سے ہو بیک تھے۔ دوسری طرف مندوستان بین انگریزا در مهندوکی بی بھگت ایسے منصوبے بنار ہی تھی جس سے اس ملک بین سلمانول کا جداگانہ نشخص کے ان کریزا در مهندوکی بی بھگت ایسے منصوبے بنار ہی تھی جس سے اس ملک بین سلمانول کے مستقبل کے احساس سے دہ نون کے آنسور و تے تھے انہیں سلمان لیڈرول میں کوئی ایسانظ نہیں آتا تھا ہوا سے اس تو اس تو اس کے اس کے اس سے بھا آثر کر گہرائیوں کے سامل کی طوف بے جائے بیکن افبال تو دیدہ ورمقا اس لئے اس کی نگاہ سطح سے نہے آثر کر گہرائیوں کا سے جائے بیکن افبال تو اسے اسے دہ گہر انہوں نے اس کی تلاش میں وہ سے گرداں بھر رہا تھا ۔ انہوں نے اہر جون ۱۹۳ء کو محمد علی جنائے کو ایک خطا کھا جس نے تاریخ کے دھارے کا گرخ بدل دیا ۔ میں مجمعتا ہوں کہ اگر جیات قائم نظم کے احوال ورمبندی مقام کو القف کے متعلق کوئی اور دستاویز باتی نہ مجمی رہے تو صوف یہ ایک خطاب کی خطاب کو اراور مبندی مقام کو المدن کے متبن شہادت قرار پانے کے دھار دیا جاسے اس کے اس کے ایک فی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اقبال نے اپنے اس خطاب کھا کھا ا

یں جا تا ہوں کہ آ ہے بہت مصروف ہیں ۔ سیکن مجھے امتید ہے کہ میراآ ہے کو باربار کھناگراں نہیں گزرتا ہوگا (میرے اس اصرار ق کوار کی وجہ یہ ہے کہ ) میری سکا ہوں میں اس وقت مندوستان معربی آ ہے ہی وہ وا مدسلمان ہیں جس کے ساتھ گتب اس امید کو اپنی یہ امتیدوالب تی کرنے کاحق ہے کہ آہا اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے وال ہے وال کے اس کی شتی کو ٹاہت وسالم برامن و ما فیت سامل کراد تک میں بیاں آنے والا ہے والا ہے۔

اس کتوب گرامی سے جہاں ایک طون فا کم اظم کی عظمت کرواز نیز درخشاں کی طرح عالمناب ہوجاتی ہے دور ہی طون وہ تحکیم الامت کی دیدہ دری کی بھی بین شہادت بن جا آہے کہ انہوں نے کن حالات بن کس شخص کوسب سے زیادہ فابل اعتماد کھیا اور آنے والے واقعات نے اسے کس قدر سے کردکھایا۔
مارچ بہ 19ء میں بزم اقبال کے سالانہ اجلاس میں سرعبدالفادر (مرحوم ) نے علام اقبال کے ایک خط کے کچھ حقے پڑھ کرمنا ہے جوانہوں نے ایک دوست کے خط کے بچا بیس بستے علالت سے 1970ء میں بستے علالت سے 1970ء میں موست نے علام کی معلی مقالم کے ایک میں بستے علام کے بیا ہے ایک میں مقالم کے ایک میں بنے چہا ہے ورا ہو جب کا ہے دار میں اور میرا پنیام ملت تک میکن صورت میں بہنچ چہا ہے ۔
میرے لئے صحت کی دعا ما جگئے کے بجائے آ ہے فا کہ اظم محدولی جنائے اور کمال آثر کو میں بین میں بین کے ایک میں اور اکرنا ہے ۔
میرے لئے صحت کی دعا ما جھئے کہ انہیں اپنامشن پوراکرنا ہے ۔
دورازی عمر کی دعا کہ بچئے کہ انہیں اپنامشن پوراکرنا ہے ۔
دورازی عمر کی دعا کہ بچئے کہ انہیں اپنامشن پوراکرنا ہے ۔
دورازی عمر کی دعا کہ بچئے کہ انہیں اپنامشن پوراکرنا ہے ۔

ادراب شیب کا بندسنئے ، قائداً ظمّ نے ۲۵ ارق بم ۱۹ موکو پنجاب یونیوسٹی إل بیں یومِ اقبال کی صدار کرتے ہوئے فرما یا تھا ؛۔

اگریس مندوستان میں اسسلامی حکومت کو قائم مونا دیکھنے کے زندہ رہا اور اسس وقت مجے سے کہاگیا کہ ایک طرف اس اسسلامی حکومت کے رئیس اعلیٰ کاعمدہ ہے اورووسری طرف اقبال کی تصنیفات ہیں تم دونوں میں سے ایک چیزچن سکتے ہؤتو میں اقبال کی تصانیف کو ترجیح ووں گا۔ دؤکر اقبال عبد المجید سالک صلاحی عام بیڈردں کی سب سے بڑی خواہش سستی شہرت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اس کے لئے وہ کون کو پاپڑسیلنے اورکس کس قسم کے حربھے استعمال کرتے ہیں 'اس کے لئے کسی وضاحت کی صرورت نہیں ' یہ ممسب كاروزمره كامتلده سے سكن قائدا عظم فوكسى اور مى مىلى كے بنے ہوئے تھے انبكى ابنى ذات برئس قدراعتما دمتفاا ورسستی شهرت حاصل کرنے سے سے سی قدر نفرت اس کے لئے میں صرف ایک واقعه كالذكره كافى سجتابول بوب تومعولى ساليكن اس بين حيقت بهت بريت برينها ل يرم طرجناح اسمبلى سينشن كصلسله بس گرميول من اكثر شمله تشريف لا ياكر تف تف الكن جب وه فائداعظم كي حيثيت سيببلى بارشمله آت تومسلمانان شمله في ان سَم الميّ ناريخي جلوس نكالين كا فيصله اورابه مام كيار بلوك اسٹیشن سے وہ ایک کھیلے رکشا ہیں سوار ہوئے کہ دہاں اسی سواری کی اجازت بھی اور مال روڈ سے آگے برطسهے ، مال روڈ پر توسرکاری دفا ٹریستھے بیکن آگےجا کرایک راست، بوئر بازار کی طرف،اتر تا تھا جہا گائی آ آبا دی مقی اوروه ان کے انتظار می حشم براه منتے قائد اعظمُ انگریزی بیاس میں ملبوس تصحیح ان کا مسس ز السنے کا معمول تقا۔ اور ان کا سفیدرنگ کے بڑا سا" ٹوسیہ ان سے زانوؤں ہروھوا تقا۔ اس زیاسنے ہیں ا انگریز دشمنی کی بنا پر' انگریزی ٹو بی کوبڑی نفرت سے دیکھاجا آاتھا۔اس مقام پیعض دوستوں کے ول یں یہ خیال امھراکہ لوتر بازار سے سلمان اپنے تی اہ نماکو پہلی باردیجیس کے ۔ دہمتوقع ہوں کے کہ یہ راہما " اسسلا می بیاس ٔ میں لمبوس ہوگا \_\_\_\_\_\_اسلامی بیاس سے اس زبانے میں مُراد شیروا ٹی ' شعواریا یا جامداورتر کی تایی تقی و وجب انہیں اس اساس میں دیکھیں کے توان پر کمچدا جھا اتر نہیں ہوگا۔ بیکن اس دقت اس سلسلہ ہیں ہوکیا سکتا تفا. بعض احباب نے کہاا در کمچے نہیں توجنا کے ص<del>اب</del> سے کہا جاستے کہ وہ کم از کم اپنے " ٹوپ " کوینیے رکھ لیس ٹاکہ وہ نمایاں طور پر دکھائی زوسے اسس جرأت منداندا قدام كے ليے قرعد فال مجدد يوانے بريراكيونكداحباب مانتے تھے كہ مجمعے قائداعظم سے شربِ نیاز ماصل بقیا. دفت کی نمی اورجذبات کی شدّت کی وجرسے میں نے بھی اس اقدام کی نزاکت پر غورندكيا اوراسك برط مدكر والدعظم كے كان بي يہ بات كهي انبول في اسے سُنا اورا كرچيمي سفے محسول كيا كمانهيس يمشوره نوش نبيس انهول في اسبف مخصوص مشفقا نذا نداز سي ميريكان مي جوكي كماكسس كا للخص يدهاك بكياتم لوك مجص مهاتما كاندهى بنا ديناجا بيت مورجنائ ان سطى حربول سير إلولرنبي بنسنا عِاستا الراس مين ملوس اور خدمت كى جاذبيت بوكى تويينود بخود مقبول نام بوجائ كا الريبيس بوكا تواس طرح ماصل کی ہوئی ہر دلعزیزی بڑی نا پائیدار ہوگی ۔ ویسے مکن تھاکہ میں اس ٹویی کو نیھے رکھ دیتا۔

لیکن اب ایساکرنامنا فقت بوگاجس کی کم از کم مجھ سے توقع نہ رکھو" یہ کہاا وراس ٹوپ کوزانوؤں سے ایٹا کرزیب سرکرلیاا وراسی ہیڈت سے مبوس سے راستوں سے گزرسے ۔

اب مهاتما "كادندگى كى بى ايك جلك ديكتے ما يتيجس كى طرف قائد الحكم في اشاره كياتها.

ميساكة آپ كومعلوم موگا ده ايك دهوتى بهنے تفر لائاس بيس سفركية اورد بلى بين بينگى كانونى يرقام بذير
بهوت في اكد وه عوام كے ليڈر بن كيس. دسمبر ١٩٤٥ و بي لارڈ ما قن شيبيٹن كا ايك انٹرويوا خبارا ت
ميں شائع بروا تفاجس بيس اس في تقسيم مند كے سلسله بيس اپنے بعض مشابرات اوروا تعات كا ذكركيا تقا۔
اس ضمن بيس اس في كها تقاكد اس في ايك دن مسر دوجنى نيڈوسے كها كه
ديس بنيس سمجر سكاكد آپ لوگ بها تما كا ندى كو تھر دوكلاس بيس سفركي في اوركيونكيوں
كى بستى بيس اجھو توں كے ساتھ رہنے كى اجازت دسكر ابنى اس قدر قبيتى متاع
كى بستى بيس اجھو توں كے ساتھ رہنے ہيں ؟
اس كے جواب بيس مسز نيڈو نے كہاكہ

ہم ان کے لئے ریل کے دلیے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسے اچھی طرح صاف کر اتے ہیں۔ اسے اچھی طرح صاف کر اتے ہیں۔ پیران نوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جنعیں ان کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے اور انفیں اچھوں کے سے کیڑے ہیں اور جن اور ہیں ہم جنگیوں کی بستی کی صفائی کا خاص طور پراسماً کی کرتے ہیں۔ اور جن نوگوں کو ان کے ساتھ رکھنا مقصود ہوتا ہے ' انہیں بھی بہنگیوں بیسے کیڑے ہیں۔ اس "بوڑھے "کواس طرح مفلسسی اور اور غربی کی حات بیسے کیڑے ہیں۔ اس "بوڑھے "کواس طرح مفلسسی اور اور غربی کی حات میں دکھانے ہے کا نگریسس کو جو کھیل کھیلنا پڑتا ہے ' وہ بہت بنگا پڑتا ہے۔ بہرحال ' یہ تھا قائد اعظم کا حسن کر دارجس سے منا آثر ہو کر لارڈیا وَ نظیب بیٹن جیسے کینے پرور وشمن کو بھی اعترات کرنا پڑا کہ

جنائع كى شخصيت بھى بڑى نماياں اور ممتاز تھى بچٹان كى طرح ابنے مقام برمحكم اور سخت اور اس كے ساتھ انتہائى درجه كا تھنڈ ہے دل ود ماغ كاانسان ريمكن سخت اور اس كے ساتھ انتہائى درجه كا تھنڈ ہے دل ود ماغ كاانسان ريمكن بى شخص تارہ بى نفط كەتماس كے سے نے كى گرائيوں بى اترسكو . بنايت ذبين وفطين مى سى نبيس تفاكد تم اس كے سے نے كى گرائيوں بى اترسكو . بنايت ذبين وفطين م

وہ میرے دلائل کو نہا بت آسانی سے بچھ جانا لیکن اس کے بعد ایسا محسوس ہو جانے ہیں اس نے ایسا محسوس ہو جانے ہیں اس نے ایسے اور میرے درمیان کوئی پر دہ لفکا دیا ہو۔ وہ تمام دلائل کو ایک طرف رکھ دیتا اور میں ان کے جواب کے لئے اس کے دہائے میں ذراسا سے کہ پیدا کرنے میں کی مربتا۔ میں اسے اس کے مقام سے ذراسا بھی سے کا ذرکتا۔

اس نے دبی بی سی کے ایک انٹرویویں کہا تفاکہ مسٹر جنائے پاکستنان کوایک مسلم مٹیٹ کی سکل میں متشکل کرنے کے لئے دیوانہ تفا۔ (پاکستان ٹائٹر '۱ارنومبر ۱۹۸۶)

## انگریز کے فلاف

جیساکہ میں سنے شروع میں کہا ہے جن توگوں کے دل میں تھرکیب پاکستان کے خلاف جسیب
اطن اور قائد اعظم کے خلاف آنشس انتقام شعلہ زن ہے وہ ان کی ذات پر منجلہ دیگر ترا فات، یہ
الزام میں گایا کرتے ہیں کہ تحریب فقسیم منذ انگریزوں کی اسکیم تھی اور قائد اعظم ان کا آلہ کارتھا۔ میں اس
سلہ میں دوایک ایسی شہا دات چیس کرنا چا ہتا ہوں جن سے داضع ہوگا کہ تحریب پاکستان کے دوران
قائد اختم نے ہندووں کے ساتھ انگریزوں کو بھی کس طرح لٹاڑا اور کس طرح ہروقع پر ان کے خلاف فیٹ ف
کار دوا کہوں سے مرعوب ہوگر ان کی طرف جسک جارہا ہیں ویکھا کہ انگریز ہندووں کی ہدوستان جھوڑو گی جارسانہ
کار دوا کہوں سے مرعوب ہوگر ان کی طرف جسک جارہا ہیں تھی سکی سنے دائی ایک تقویر میں برطا کہا کہ
حوالے ہوئے کے دوا معلوی اور معلق بالزغیر ملکی سکینوں کی پروا ندرتے ہوئے
موں کے ساتے میں کانگریسی داج رچا یا جارہ ہوگا ہم ملک کے سارے نظام میں زلزلہ
والی دیں گے اور اسے مفلوج اور عمل بناکر رکھ دیں گے ۔ است سلیم کرنا ہما دے گئے
انہمائی اندو ہمناک اور سنگین نتا سے کاموجب ہوگا ۔ اس ظالمان اقدام سے برصیفر
مائے گا۔

اس سے پہلے ایک مرتبہ جب سطرگاندھی نے بھی قائدِ اعظم کے فلان یہ الزام عائد کیا تھاکہ مسلمانوں کے حقوق کے تحقیظ کے لیے جناح معاصب کی اتبیدیں دولتِ برطانیہ

وابت بن کوئی چیز جو کانگریس کرے اور دے انہیں طمان نہیں کرسکتی . توانہوں نے کھٹ سے جواب دیا تفاکہ

یہ قطعی افترا درسی نان مندکی توہن ہے بس کامسٹرگا ندھی جیسے مرتبہ کی تخصیت کو مزیک بنیں مونا چاہئے تھا میں مسٹرگا ندھی کو نقین دلانا چاہتا ہوں کہ سلمانان مندا بنی اور صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کتے ہوئے ہیں ، ہم نے اپنے تقوق اور مفادات کے سخفظ سے لئے کا نگریس اور برطانیہ دونوں کے ملاف آخسری خندق کے لئے کا نگریس اور برطانیہ دونوں کے ملاف آخسری خندق کے لئے کا عرم کررکھا ہے اورکسی دوسرے پر نکیہ نہیں کرنا چاہتے۔

سدن ہے رہے ہوئی ہے۔ اور سر کا ندھی جو قائد اعظم کے خلان اس تسم کے الزامات تراش رہے قائد اعظم تو بیرکہ رہے بھے اور سٹر کا ندھی جو قائد اعظم کے خلان اس تسم کے الزامات تراش رہے نصے ان کی اپنی حالت بیکھی کہ انہوں نے ۲۲راکتوبر ۱۹۳۹ء کے جریدہ اسٹیکٹسیین میں برطانوی سامرا

ك على حالة قائم ركھ جانے كى تابيديس كھا كھا ك

کودعوی ہے۔ مرطر گاندھی کوانگریزوں کے ہندوستان سے جلے جانے کاغم کوں ستار ہاتھا اس کے بریکس قائد افظات م دنڈن ٹائمز کے ایک مقالہ کا بواب ویتے ہوئے حکومت برطانیہ پرواضح کریہ سے کھے میں بلاخو فِ تردیدیہ کہنے کی جوائٹ کرتا موں کہ مسلم لیگ ٹسٹ اسلامیہ کی نمائندگ اس سے زیادہ صحیح معنوں میں اور مَوَرِّ طریق پرکررہی ہے۔ س طرح کہ مک منظم کی موجدہ حکومت برطانوی قوم کی کر ہی ہے۔ اگراخبار "ٹائمز "کا یہ خیال ہے کہ حکومت برطانیہ کے ساتے میں سلمانوں کی رضامندی اور منظوری کے بغیر کوئی فیصلہ ان کے مرم نڈھاجا سکتا ہے تو وہ سف بدغلط نہی میں جنلا ہیں مسلمان قطعاً اس کے لئے تیار نہیں کہ اپنی تقدیرا درست قبل کوکسی دو سرے کے باتھ میں چھوڑ دیں ۔ بیا خرف صلم نود مسلمان ہی کرسکتے ہیں کہ کہا کچھ ان کے لئے بہتر ہے ۔ بنا بریں وہ تمام عن امر بو مندوستان کے سنقبل کی شکیل ہیں حقہ وار میں ان سب پرلازم ہے کے مسلمانوں موایک معزز اور ذمتہ دار قوم متصور کریں .

نهائ کے شروع میں کہے ایسامحسوں ہواکہ ہندداور انگریز ہندوستان کے متقبل کے تعلق سلمانوں کے علی الرغم کوئی سکیم تیار کررہے ہیں اس پر قائد اعظم مفے راجکوٹ سے بیان شائع کیا جسس میں انتہائی پڑجلال انداز میں کہاکہ

بن اقباہ کئے دیتا ہوں اور مجھے امتیدہے کہ واتسرائے اور مکومت برطانیہ پورسے طور براس حقیقت کو سمجہ لیس کے کہ ماضی کی صورت مال کا اعادہ کیا گیا یا ان ضمانتو کو پورا نہ کیا گیا جودی جاچی ہیں یا ان کا احترام کمحوظ نہ رکھا گیا تو مندوستان ہیں بنایت ہی خطر اک صورت مال بیدا ہوجائے گی مسلم مبندوستان ان تمام ذرائع سے جو اس کے افتیاریں ہیں ایسی صورت کا مقابلہ کرے گا اورکسی قربانی سے درینے نہیں کرے گا ۔

اسی طرح انہوں نے انگلت تان کے اخبار " ڈیلی میل "کے نما مُندہ کوایک بیان دیاجس میں واشگاف الفاظ میں کہاکہ

مجھے بتادینا چاہیئے کہ اب ایک بات لقینی ہے اور وہ یہ کہ اسلامی ہندوستان اپنے مستقبل یاس ملک کے دستور کی تشکیل میں اپنے هوت کومسٹر گا ندھی کے فوش طریبوئل یاکسی اور طرز کے ادارے کے رحم و کرم پرنہیں چھوڑ ہے گا' نداس لامیانِ ہند اس پر تیارہیں کہ حکومت برطانیہ کے آخری فیصلہ کو قبول کئیں ہمارے لئے کیا کھی ہم تابت ہو سکے گا' اس کا قطعی اور آخری فیصلہ خود اسلامیانِ مندکی نشا پر موقوف شاہر موقوف میں اور آخری فیصلہ خود اسلامیانِ مندکی نشا پر موقوف میں اور و میں گے ہوں گے ،

### ماؤنٹ بیٹن کااعتراف

اس موضوع پر میں بحرت دیگر شہادات بھی پیش کرسکتا تھا۔ لیکن فلّتِ گنجائش اس کی انع ہے۔
میراخیال ہے کہ اس سے خبن باطن کی طوف سے عائد کر دہ اس اتبہام کی تردید ہوگئی ہوگی کیفسیم ہند
کی سکیم برطانیہ کی تخلیق فقی اور قائدِ اعظم اس کے آلۂ کاربن کر کھ بنای کارول اداکر رہے سے بنے بسیکن ان
شہادات میں اگر کسی اضافہ کی صرورت ہے تو میں اسے بھی بیش کتے دیتا ہوں بقسیم ہند لارڈ اونونیان
کے انتوں عمل میں آئی تھی۔ ۱۹۷۵ء کے اواخر میں بی بی سی لندن سے اس کا ایک انٹرولو براڈ کاسٹ
ہوا تھا۔ اس میں اس سے سوال کیا گیا کہ

کیااُس وقن استدوستان کومتحدر کھنے کا کوئی اسکان تھا؟ لارڈ ما وَنٹ بیٹن نے اس سوال کا جواب ان الفاظ یں دیا ہ

میں مندوستان گیا، ی اس مقصد کے لئے تھا گذا سے سی طرح متحدر کھ سکوں۔
ہم صدیوں کے بعداس ملک کو جھوڑ رہے تھے تو چا ہتے سے کہ اسے ایک تحدالک
کی شکل میں جھوڑ کر جاہتی ۔ اگر ایسا ہوسکا تو یہ ایک عظیم کا رنامہ ہوتا۔ اس کا محرف نے مختصہ کا رنامہ ہوتا۔ اس کا محرف نے مختصہ خوا تا ایک الم انگیز ما دفتہ تھا ۔ جس سے مندوستان کی قرت پارہ پارہ ہوجاتی لہٰذا میں نے اس مقصد کے لئے انتہائی کو شش کی بیکن اس کی راہ میں ایک ایسا شخص مائل تھا ہو ہرباڑ کی طرح رکا وسط بنے کھڑا تھا اور وہ مختا امر ہو کو بدلنے کے مسلم لیگ ۔ جو مشردع ہی سے "نہ "کہتا چلاگیا اور اس کے اس ارادہ کو بدلنے کے مسلم لیگ ۔ جو مشردع ہی سے "نہ "کہتا چلاگیا اور اس کے اس ارادہ کو بدلنے کے میں مہرک ششل ناکام رہ گئی ۔ محصالاً خواس کے سامنے جھکنا پڑا ۔

میں مجتا ہوں کہ اس با ہیں 'اس سے زبادہ کھے اور کہنے کی صرورت نہیں .

انگشت بدنداں ہے۔اس کے بیعنی نہیں کہ اس معرکہ آرائی میں ان کے سامنے کوئی خطرات نہیں تھے۔ شحر کیب کے دوران تواہنوں نے ان خطرات کا ذکر کرنا مناسب نیمجھا، البتہ تشکیل پاکستان کے بعد، اقام میں کراچی کلب میں انہوں نے اپنی محترمہ بہن مس فاطمہ جنائے (مرحومہ) کی جانفشا نیوں کا تذکرہ کرتے موسے کہا کہ

جن دنوں مجھے برطانوی حکومت کے ہاتھوں کسی وقت بھی گرفتاری کی توقع تھی توان دنوں میری بہن فاظمہ ہی تھی جو ہری ہمت بندھاتی تھی ۔ جب مالات کے طوفان مجھے گھے رفیت تومیری بہن ہی تھی جو میری حوصلہ افزائی کرتی تھی ۔ تفکرات بریشانیوں اور سخت محنت کے ذرانے میں بجب میں گھر تا کھا تو میری بہن روشنی اورامید کی قرشعاع کی صورت میں میراخیر مقدم کرتی تھی ۔ اگر میری بہن نہ ہوتی تومیر سے نفکرات کہیں زیادہ ہوتے میری صحت کہیں زیادہ خراب ہوتی ۔ اس نے لاہروائی سے کام بنیں دیا ہم میں شکایت نہیں کی میں آج ایسے واقعات کا انتخا ف کرتا ہوں ہو غالب تنیں دیا ہم میں شکایت نہیں کی میں آج ایسے واقعات کا انتخا ف کرتا ہوں ہو غالب آب ہم گولیوں کی بوچھاڑ میں حتی کہوت کے مینا بلے سے دیتے اورہ اور تمیار تھے بریک ہمن نے ایک لفظ ہمی زبان سے نہیں نکالا میر سے شا نہ بٹ نہ رہی میری انہائی محتمدر ہی اور مجھے سنم مالے رکھا .

دفاطمیجناح بر میرانهانی "بحواله با بهنامهٔ فکرونظراگست ۱۹۵۹ منتله) جب ۲۷ ۱۹ میں قائد اُفظم نے راست اقلام کا فیصلہ کیا تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ببئی کے شہور کانگریسی ہفتہ وارا خبار بلٹے نے سکھا کھا کہ

مسلم میگ سے برترین وشمن بھی مسفر جنائع کی لیڈرسٹی دقیادت، کورسٹ کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ لیگ نے بھی بہفتہ جوعظیم انقلابی فیصلہ کیا ہوں سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ لیگ نے بھی بہفتہ جوعظیم انقلابی فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ہمار سے دلول ہیں بے ساختہ یہ آ واز اُکھر تی ہے کہ کاش انڈین نیشن ل کانگریس میں جنائے جیسے ستم التبویت تد ترکا ما ہرکوئی ایک لیڈر ہوتا۔ اس یں کوئی سٹر بنیں کہ مسرجنائے کے اس فیصلے نے انگریزا ورکانگریس دونوں کولوکھلا

کررکھ دباہیے اور اس عامیانہ الزام کی دھتیاں بکھیدی ہیں کہ سلم لیگ برطانوی استعاری بردردہ جماعت ہے۔ (اصفہ انی صفہ ا

قا کرا ظام بنده ۱۹۲۸ء میں اس راز کو منکشف کیا تھا کہ تحریب پاکستان کے دوران ایسے دفت بھی آسے تنصیحب برآن اُن کی گرفتاری کا امکان کھا۔ اس راز کو ابنوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح دم دورم کی جاں نثارا نہ فدرات کا ذکر کرتے ہوئے افشا کیا۔ لیکن اس قدرجاں نثارا ور رفا قت شعار بہن کو بھی ابنوں نے کوئی عہدہ دبنا تو ایک طرف مسلم لیگ ہیں بھی کوئی منصب تفویض کرنا ہے ندنہ کیا کہ آس میں اقربا نوازی کا ایک موقعہ ان ما نوازی کا ایک موقعہ ن کے سامنے آیا جسے افربانوازی کا ایک موقعہ ن کے سامنے آیا جسے ان کی دور سری ہمشیرہ شیریں ان اور مورم سے ان انفاظ میں بیان کیا ہے۔

جب مرحوم جندر بجرف قائد اعظم کے لائق بھا بنے اکبر بیر بھائی کومقا می سلم لیگ کی کسی دیلی کمیٹی کا بیٹرین بنانے کی جویز قائد اعظم کو پیش کی توانبوں نے اسے یہ کہ کرمتر دیا کہ اکبر کی سب سے بڑی "نا المیت" یہ ہے کہ دہ میرارشتہ دار ہے۔ (جنگ کراچی اوجوالی ۱۹۷۲ء) وجوالہ اسنامہ فکر دنظر اگست ۲۶۹۱ء)

اس سے آپ قار افظم کے شن کرداری کا نہیں، دور نگری اور آل اندیشی کا بھی اندازہ نگا یہے۔ اس کے ساتھ بیری دیکھے کہ اس مروجلیل نے یہ ساری لڑائی کس سازوسامان کے ساتھ لڑی تھی۔ انہوں نے ابنی ایک تقریر میں پہلے ان سفکلات کا ذکر کیا بوحصول پاکستان کی راہ میں در پیش تقیں اور کہا کہ "اگرچہ میں نے یہ بات صاف اور واشگاف الفاظمیں بیان کر دی ہے سیکن میں شکست سلیم کرنے کا گھی قائل نہیں۔ مجھے اپنی قوم بر بھر دسہ ہے ' اس کے بعد انہوں نے کہا ،۔

ا درنگ زیب رو در این دهلی برمیری نجی قیام گاه کویتا پردشک کی نگاموں سے دیجها جائے گریہ تو دیکھنے کہ ہماراسیکرٹریٹ کہاں ہے اور فوج کہاں امیرااسلی فائداس فلاد ہے ۔۔۔ ایک آٹاجی کیس (جسے انہوں نے جلسہ میں نمایاں کر کے و کھایا گئا) ایک ٹا سکی را سراور ایک برسنل اسسٹنٹ (بس یہ ہے ہماراساز دیراتی اور اسلی اور فوج) .

اور فوج) .

ا عربك كانج وبن ١٩٢٦ء بحواله طلوع اسلام اكتوبر ١٩٨٨ء)

سی کہا تھا اقبال کے ہ

نگر بلند استن ول نواز جال پر سوز بهی بے رضت سفر میرکاروال کے لئے اس ساز وسامان کے ساتھ لڑنے والاقا مَرْ کبھی لڑائی نہیں ارتا ۔ قامداعظم کے اپنے الفاظیں ، ۔ افلاقی قوت ہرا ت محنت اور استقلال وہ جارستوں ہیں جن پر انسانی زندگی کی بوری عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے ۔ ہیں کبھی ناکا می کے لفظ سے آٹ نا نہیں ہوا۔

ں بکن ان چار میں ایک اور حزکو بھی شامل کرنا جا ہیتے اور وہ ہے خونِ جگرجس کے بغیر اقبال کے الفاظ میں ہر نقش ناتمام رہ جاتا ہے۔ شعراقبال میں تو خونِ جگر \_\_\_\_\_ کے الفاظ است عارہ کے طور پراست عال ہوئے ہیں الیکن قِائد اعظم نے سے مجے اپنے خونِ جگرسے اس نقش کی تحمیل کی تھی۔

قائداهم كي صحت

یدواستان طبرت موزمبی بے اورول سوزمبی بھی میں باجشیم نم بیان کرسکول گا۔ آب بھی دل تھام کرسنے ۔ قائد اعظم کی صحت ایک عرصہ سے خراب بیلی آرہی تھی محترمیس فاطمہ جناح (مرحمما کا بیان ہے کہ

اسى طرح مرحومه في ايك اوروا قعد كاذكركيا هد الهول في الكها هدار

ام ۱۹۹ ء یں ہم بمبئی سے مدراس روانہ ہوتے جہاں فا کداعظم نے آل انڈیامسلملیک کے اجلاس کی صدارت کرنی تھی بجب ہماری گاڑی مدراس سے کچھ دورتی تو قا کرظم ابنی نشست سے اُسٹے میں یہ دیکھ کر پریٹان ہوئی کہ وہ چند قدم جل کرریل کے مکولی سے بنے ہوئے فرش پر گر پڑے ۔ میں فراً ان کے باس پنیجی اورتکلیف کی وجہ معلوم کی . قا کد اعظم بنی سی سکواہٹ کے ساتھ ہوئے کہ میں تکان اور کم زوری محسیس کرتا ہوں ۔ اور کھوفا کر میرے کندھوں کا مہما رائے کراپنے برتھ کی طرف بڑھے فوشس سے گاڑی سی سیسے گاڑی سیسے بالدوں ۔ اور کھوفا کر نے کھڑے ۔ میں نے دووازہ کھوفا نورسے چلا کر فا کدا جاتھ بی دوروازہ کھوفا نورسے چلا کر فا کہ ایک دریا وہ شور نہ کریں کیو کھوٹ ایک گائے ایک استقبال کرنے کھڑے ۔ میں نے دووازہ کھوفا نورسے چلا کر فاکہ زیادہ شور نہ کریں کیو کم قائد آگار بیا ۔ اس نے معاشے کے بعد کہا کہ فکر مند ہونے واکٹر ہے آئیں بیند کموں میں ڈاکٹر آبا۔ اس نے معاشے کے بعد کہا کہ فکر مند ہونے گائو گئی بات نہیں ۔ ذرانبی گرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی صرف کی کوئی بات نہیں ۔ ذرانبی گرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی صرف کی کوئی بات نہیں ۔ ذرانبی گرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی صرف کی کوئی بات نہیں ۔ ذرانبی گرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی میں درانبی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی میں درانبی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی میں درانبی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کوئی بات نہیں ۔ ذرانبی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کوئی بات نہیں ۔ ذرانبی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کرگئی ہوئی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کرگئی کرگئی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کرگئی تھی ۔ درمیا ہوئی کرگئی تھی تھی کرگئی تھی کرگئی تھی کرگئی تھی کرگئی تھی کرگئی تھی کرگئی

صحت کی اس قدر کمزوری کا تقاضا تھا کہ قائداعظم آرام کرتے بمردومہ کا بیان کا ہے کہ وہ جب کہی نہیں آرام کرنے کے لئے کہتیں تو وہ جواب میں کہتے کہ

فاطمه! كياتم في كم يكفى سُناب كدايك جرنيل جهتى پرميلا جلست جبكه اس كى فوج اپنى بقا اورسلامتى كى جنگ مىسك، اپنى بقا اورسلامتى كى جنگ مىسك،

اس جرنیل نے جیٹی نہ لی اور محض ابنی قوت ارا دی اور مقصد پیش نظر سے عشق کے بل بوتے پر سلسل اور سہم مصروب جنگ رہا

اور سہم مصروب جنگ رہا

یکن یہ قوت ارادی فطرت کے اٹل قانون کا کمب تک اور کہاں کے مقابلہ کرتی ۔ آخر کا رایک ایسا لیکن یہ قوت ارادی فطرت کے اٹسال ایک مقابلہ کرتی ۔ آخر کا رایک ایسا واقع ظہور میں آیا جسے اس فدلئے مقت نے فاص اہتمام سے راز میں رکھا سے نئی کہ اس میں 'بنی کو نمی مشریک نہ کیا ۔ یہ راز 'راز ہی رہت اگر اسے 'لندگی کی سب سے زیادہ معتمد علیہ راز وال ابنی کو بھی مشریک نہ کیا ۔ یہ راز راز ہی رہت اگر اسے 'لارڈ ما وَنَتْ بین کی ذاتی ہوئی ہے۔ اور اق افت اندکر سے ۔ یہ ڈائری ۱۹۵۵ء میں دفر پڑم ایک پڑنا کے اس میں بتایا گیا ہے کہ نیزی سے گرتی جانے والی صحت کے تعلق قائد الم

آپ کومعلوم ہے کہ اس پر قائد اعظم نے کیا کہا ؟ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ نہ اس ایجس رہے کو مسی کے سامنے آنا چا ہیں اور نہ بی اس بات کا تذکرہ تمہاری زبان پر ، چنا نجہ ایکس رہے کی وہ فلم بی مسر بہم بہوگتی اور ڈاکٹر اور مربیض سے لب بھی بسل گئے ۔ آپ کومعلوم ہے کہ اس راز کو مسر بہر رکھنے سے قصد کیا تھا اسے اسی کتاب سے صنغین کی زبان سے سننے ۔ انہول نے کھا ہے کہ اگر اور ٹریا نہ ہوا ہوں اس سے بہر راز سے اگر اور ٹریا نہ ہوا ہوں اس سے بہر راز سے واقف ہوجا ہے تو تقسیم بند کا حادثہ کھی رونما نہ ہوتا ۔

نا*ت ابل خرید* 

اس مردم الدفار الله المواس عادته " کوسر بهرر کھنے کے لئے اپنے خوان جگر کا آخری قطرہ کک نجور کر کھر دیا ۔ اس کا بیخور نجگر نگ لایا ۔ اس نے مبان دے کر اس عظیم مملکت کو ماصل کر لیا اور بلام زو معاوضہ ہم نا ابلول کو اس کا وارث بنا کر فاموشی سے دنیا سے چلا گیا ۔ اُن کی وفات بر دُنیا بھر کے قطیم مشاہتے جن میں دوست اور وشمن سب سنا مل تھے ) انتہا کی احترام و تحریم کے ساتھ ان کی بارگاہ میں منواج تھے ہیں بیش کیا ۔ اگرچہ ان گل اسے عقیدت کی ایک بنی ابنی جگر منفر دوا ہمیت کی مال ہے منواج تھے ہیں میں ہجتا ہوں کر مسرسروجنی نیڈو نے د قائد اعظم کی زندگی میں ان سے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ ان کی معلم عظرت کردار کی سب سے زیا دہ درخٹ ندہ دسیل ہے ۔ اس نے کہا تھا کہ میں خواہ کوئی رائے ہی علی میں بڑی برت سے مسلم جنائے کو جانتی ہول ۔ ان کے بارے میں خواہ کوئی رائے ہی گئی تو میں کر بدانہیں جا ہے ۔ ایک میں بیورے دفوق کے ساتھ کہ سکتی ہوں کہ انہیں سی قیمت ہوئی کر بدانہیں جا ہے ۔ ایک میں بیا گئی گئی تو میں کوئیڈریش میا نے کی بیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کے گورنمن شانے کی بیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کے گورنمن شانے کی بیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کے گورنمن شانے کی بیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کے گورنمن شانے کی بیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کر بھوئی ہوئی گئی کوئی کر نماز ہوئی ہوئی کے گورنمن شانے کی سیمی بیش گئی گئی تو میں ہوئی کی سے میں جو کی کوئی گئی گئی کوئی کوئی کر نماز ہوئی گئی کے کھوئی کی کی کھوئی کے کھوئی کی کئی کئی کوئی کر کھوئی کی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کر کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کھوئی

قائداً عظم نے اس کی سختی سے مخالفت کی انگریز کی انتہائی خوا بش کھی کہ وہ سکیم پروان چڑھ جائے۔ قائد اعظم کو جنوا بنانے دہکہ یوں کیئے کہ خرید نے کے لئے) برطانیہ کے وزیرِ اعظم لارڈرمزے میکڈانلڈ نے انہیں ذاتی ملاقات میں کہاکہ

اگرسنتهاایک صوبے کا گورنر بن سکتا ہے تو کوئی اور میں بن سکتا ہے۔ اگرسنتها لارڈ کا خطاب حاصل کرسکتا ہے۔

اس منے ہماکہ صوبے کی گورزی یا لارڈ کاخطاب آتنی بیش بہاقیمت ہے جس کے عوض کسی مندرستانی کو بھی آسانی سے جواب میں فائد اعظم نے کیا کہا۔ انہو کو بھی آسانی سے خریدا جاسکتا ہے۔ بیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں فائد اعظم نے کیا کہا۔ انہو منے ایک نفظ بھی نہ کہا اور فاموشی سے وزیر اعظم کے کمرے سے بابر سکلنے نگے۔ اس پر دمزے میکڈ انگر بیجد متعجب ہوا اور فائد اعظم سے الوداعی الفاظ کہنے کے ساتھ یہ پوچھ ہی لیاکہ آپ کا ایسار دِعلی کیوں ہے؟ قائد اعظم نے اس کے جواب میں انتہائی متانت سے کہا کہ

اب بي آب سے آئنده كمين نبي مون كاكبونكر ب مجھ بِكا وَ مال سمجة بي .

(بحواله جِثان ١٦ رانگست ١٩٤٧ء)

آیمن جوال مردان حق گونی و بیے باکی اللہ کے مشیر دن کو آتی بنیں رو باہی یہ توایک صوبے کی گورنری کی پیش کشن کے اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب انہیں پولے مہندوستا کی محدمت کی پیش کشن کے مشاف کے مار سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب انہیں پولے مہندوستا کی محدمت کی پیش کشن کی گئی بنتا ہے گئے او واو باکستان کے بعد تقسیم مبند کی سیم کی مخالفت کرتے ہوئے کا نگریس کے بزرگ زین لیٹر امسٹر راج گو پال اجاریہ نے کہا کہ اگریس کے بزرگ زین لیٹر امسٹر راج گو پال اجاریہ نے کہا کہ اگریس نوی میں معظ کی حکوم میں کی نشنیا گئی ذیا جس کرنش کی ہیں ہیں۔ جدت میں سائے کسی نوی

اگر ملک منظمی حکومت ایک نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل پرآنادہ ہوتو میں کا نگریسی رفقار
کواس پرراضی کرنے کی کوششش کردل گاکہ سلم لیگ اپنا وزیراعظم نامزد کرے اور است
قومی حکومت مشکل کرنے کا موقع دے میں نے شروع ہی میں مسترجنا ٹ کویے پیش کشس
اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ اسے بجاطور پر اپنی بتک خیال کرنے ہوئے یہ وندال شکن
جواب دے سکتے تھے کہ میں طازمتوں کے پیھے نہیں پڑا ہوا.

(طلوعِ اسسلام بون ۲۹۴<sup>۱</sup>)

فائد أفطت م نے اسمبلی کی نقر برمی اس کا جواب یوں دیا ا

اگرسٹرایرے الینی نمائندہ حکومت برطانیہ) اس بخویز کومنظور کریتے اور اسس کے بعد مجھے یہ پیٹائش کی ہوتی توکیا اس وفت بھی میری طرف سے اس کا وہی وندال شکن ہوا ہا بنیں ہوسکتا تھا کہ مسٹرا میرے اور راج گویال اچاریہ دونوں میری متک کریے ہیں. میں طازمتوں کے پیچے نہیں پڑا ہوا ہوں .

اوراس تقرير كيانحرين يفلغلمان كيزاعلان كياكه

ہم نے آخری اور حتی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاک تان ہمارا وا صدف سب العین ہے ہم آک کی فاطر سلسل جد وجہد کریں گے اور اپنی جائیں تک قربان کردیں گے کسی کو بھی آل بارے میں غلط فہمی نہیں رہنی چا ہیئے جمبوری نظام حکومت نسکل چکا ہے۔ ہماری تعداد بے نئک کم ہے لیکن حکومت کو معلوم ہونا چا ہیئے کہ اگر ہم اس کا تہتہ کر لیس تو قلت تعداد کے با وجود ہم تمہارے لئے اس سے سوگنامشکلات بیدا کر سے جب ہی جو کا نگریس سے میں اسم کے کی ہیں۔ یہ ایک وحملی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعلان ہے جب سے میں تر بیدا کی ہیں۔ یہ ایک وحملی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعلان ہے جب سے میں

تمبيل متنبه كرديناچا متا مول.

لارڈرمزے میکٹرانلاکو ہو جواب ملائھا وہ آپ پہلے شن جکے ہیں اب یہ سنتے کہ مندوستان کے والسرائے لارڈ بن انتقالو کے ساتھ کیا بنتی تھی ۔ واضح رہے کہ ان انتقالو کی اور اس بن ساتھ کیا بنتی تھی ۔ واضح رہے کہ ان انتقالو کی اور اس بن ساتھ کی وزراز مولوی کے لئے مشہور تھا ، بات یوں ہوئی کہ والسرائے نے وارکونسان تقرر کی اور اس بن ساتھ کی وزراز مولوی فضل الی اور اس کا بایک اللہ کرنے کافیصلکیا ، وضل الی اور ان دو لوں صفرات سے کہا کہ وہ کونسان کر لیا ۔ قائد اعظم نے وارکونسان کا بایک اللہ کرنے کافیصلکیا ، اور ان دو لوں صفرات سے کہا کہ وہ کونسان سے تعفی ہوجا ہیں ، جب وائسہ انتقار تضار ایک قائد انتقار کہ اور کونسان کا میں بنا کہ اور کونسان کا میں کہا کہ اور کونسان کا میں کا میں کہا کہ آپ کو میرے بیان سے کھے غلط قبی مولی ہوگی ہے میں اس کی دضاحت کرنا جا ہتا ہوں ،

آپ کومعلوم ہے کہ قائد اعظم نے اس سے جواب ہیں کیا کیا ؟ آپ اُکھ کھڑے ہوتے اور وانسرائے سے یہ کتے ہوئے اور وانسرائے سے یہ کتے ہوئے کہ "مجھ آپ کی وضاحت کی کوئی صرورت نہیں " کمرے سے یا سرنسکل گئے۔

اس وانعمر پرتبصره کرتے ہوستے ایک ممتاز مبندولیڈر مسٹر کائجی دوار کا داسس نے اپنی کتا ہے۔

INDIA'S FIGHT FOR FREEDOM

یددیکه کردل بین سترت کی ایک لبردور اکفتی به که بهندوستان مین امسر جناح کی قامت اوردیانت کا کم از کم ایک لبردور ایسا کفاجس مین اس قدرصدافت اورییا کی قامت اوردیانت کا کم از کم ایک لیگر تو ایسا کفاجس مین اس قدرصدافت اورییا کی که اس مندوستانی لیگرزوانسرائے کے مند پر کبید دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے جب کہ باقی بندوستانی لیڈر جن میں کانگریسس بائی کمان بھی شامل ہے اس دائسرائے کو بہتری اور "بهترین عیسائی جند کمین" جیسے خطابات سے نواز کر کسس کی جا پوسی کریے ہے تھے. دصفحہ ۲۵۲)

اس سے بہت پہلے مشہور حریدہ اسٹیٹسین نے ابنی ۱۲ رجولائی سیمی ٹے انتہا کا مقالہ افتیابیہ میں مکما کھا کہ

يبى ابك اليسترد بي بس فيهميث مدا قنون كوب نقاب كيا بد.

عام طور پر کہاجا تا ہے کہ فاتر اعظم ایک و کریٹر سفے ایسا کھے دی لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نہ فائد اعظم کی سپرت کا بنظر مہیں مطالعہ کہا ہے ' نہ انہیں قریب سے ویکھنے کا موقع نصیب ہوا ہے جنہیں یہ سعاوت نصیب ہوتی ہے دہ قد سنیتے جسے ان کے پرائی ویٹ ہیر کری (سینر طلوب میں صاحب) نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ: ۔

ایک مرتبہ ہندوستانی فوج کے ایک کیتان نے ایک مفل میں قائد اعظم سے بوٹھا کہ کیا پاکستان اقتصادی طور پراپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوگا؟ قائد انظم نے بی سوال اس کیتان ہر دہ ایا۔ اس نے کہا کہ ہو گاس نے باؤں پر کھڑا ہوجائیگا اس پر فائد اظم نے بوچھا کہ میں بناء پر ایسا کہتے ہو گاس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس بناء پر کہ ہما اور اس پر فائد ایسا کہتا ہے۔ قائد ایس بناء پر ایسا کہتے ہو گاس بناء پر کہ اور اس کی طرف خصر بھری آئی موں سے دیکھا اور اس کہا کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

کما کہ آزاد پاکستان ہیں تم دہ پہلے افسر ہوگے جے نوکری سے برطرف کوٹیا جائے گا۔

بات واضح تقی کہ جوشخص اپنی کوئی رائے نہیں رکھنا اور ایک بات کو صرف اس لئے ان لیتا ہے کہ اس کے لیٹر نے ایسا کہ ویا ہے، قائد اعظم کے نزدیک وہ اس قابل ہی نہیں تفاکد آزاد پاکستان میں کوئی عظیم ذمتہ داری اس کے سپردکی جائے۔

#### رفقاء كاحتسرام

یہ کہنے کی صرورت ہی نہیں کہ اپنے تمام رفقا رکے مقابلے میں قائد اعظم کامقام کس قدر ابند کھا۔ ویکن اس کے بادجودائ کے دل میں مخلص کارکنوں کاکس فدراحترام کفا 'اس کے تعلق اصفہانی صلف کی زبان سے سنتے۔ وہ اپنی کتاب ہیں مکھتے ہیں ا۔

يداس شام كا دا قعرب حب سيم المايش ال الريام المرابك كاسالاندا جلاس د ملی بس منعقد ہونے والاکھا۔ بس نے اور راجہ صاحب محمود آباد نے مسٹر جنائے اور مس فاطر جناح کے ساتھ کھا ناکھایا۔ ہم نے قائد انظمٰ سے اجازت جاہی ناکہ ہم ان کے پیشن میں پہنچنے سے پہلے مبلس عالمہ کے ارکان کی حیثیت اپن شسیس سنبهال بیں بجائے اس کے کہ وہ بمیں فدا حافظ کہتے انبوں نے کہا کہ ذرائظہ رہا ہم اکھے سیشن جابیں گے ہمارے سئے یہ فرمان بڑاتع نب انگیز کھا لیکن ہمیں سیکم خرکزنا بڑا بہم چاروں ایک ہی گاڑی میں پنڈال پینچے اور میں اور اِجھا حید *دواز* ير مشرككة ماكه قائد المطلم اوران كي بمثيرة الكية تشريف بعيا بين اوربم يندال بي ان سے بعد بنجیں ہاری چرت کی انتہا نہ ری جب قائد اظم آسے نبر ہے اور ہم سے کہاکہ ہم چاروں ہمدوش ایک ہی لاتن ہیں بنڈال میں داخل ہوں سکے ہم لاکھول سمے مجع میں اس طرح چندی قدم آ کے بوسھے تھے کہ انہوں نے انتہائی مسترت ہے لجيمين كها." ميرے عزير و إكباتم اس منظركو و يكوكر فرطِ مسترت سي جو أنبين إ اس لا کھوں کے مجمع کو دیکھوا ور کھر سوج کہ ہم نے عقورے سے وقت میں آئی لمبی سا مطے کرلی ہے۔ میں آج آسے کوسا تھ لے کرائس لیے پنڈال میں داخل بٹوا ہوں کہ میں اس احترام کا اظہار کرسکوں جو آب کامیرے دل ہیں ہے اوران لا کھول اظرن

کو د کھا *سسکوں کہ ہیں پُرخ*لوص خدمات کی اتنی قدر کرتا ہو*ں ۔* (صفحات ۱۰۸ - ۱۰۶)

سوچے کہ کیا ڈکٹیٹروں کی ہی ذہنیت ہوتی ہے؟

امير المؤمنين!

مسر اصفهانی نے دوسری جگد تکھاہے کہ

ایگ دفعه ان کے بعض مراحوں نے جوش عقیدت میں انہیں امبرالموسین کہدکر پکارا۔ انہوں نے فور اُروک دیا اور کہا کہ میں امیرالموسین نہیں ہوں ، میری تعربیت م

علی گراہد یونیورسی کے ساتھ قائد اعظم کوجس قدر گہراتعلق مقاا وروباں کے طلبار سے دل میں ان کا احتراکا اس کی بابت کچھ کہنے کی صرورت بنیس سن ان کا ذکر ہے کہ ان کے اسی احت ام اور عظمت کے چیش نظراس یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لار کی ڈگری کی پیشکش کی نیکن قائد اعظم سے اسے یہ کہدکر قبول کرنے سے انکار کرویا کہ

ین مسٹر جناح بی احجها ہوں ، آب کاسٹ کرید! د قائد آمظم کی خط د کتابت ، مرتب سید مشریف الدین بیرزادہ طابعی)

عام تا تربیہ کہ تا کہ آخر ماردیاب قسم کے قانون داں اور ان نطقی مزاج انسانوں ہیں سے کھے جن میں حسی سطیح نہیں جن میں سے کھے جن میں حسی سطیعت علقہ اقبال کے اس شالی کردار کی زندہ بیج کمتی جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ہے کہ دار کی زندہ بیج کمتی جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ہے سے متنازے کے اس شارے کے اس سے کہا ہے کہ میں اور کی درو آسٹ ناہے کے جوج ہے درکسٹ ایک کو ہسا رہے درو آسٹ ناہے جوج ہے درکسٹ ایک کو ہسا رہے

حسل لطبیف ان کے آ منی پیچرمین قلب سلیم برٹ سم کی طرح نرم ادر معبول کی طرح شگفتد کا جقیفنت یہ ہے کرجوانسان مذبات لطیف سے عاری مووہ انسان نہیں جیوانی سطع پر ہوتا ہے جس مزاح اسی ذوقی مطیف کی ظہر ہوتی ہے اور قائد المعظم کواس کا بہرہ وا فرعطا ہؤا تھا اس خصوصیت کے ساتھ کہ دہ مزاح اسی اطیف کی مظہر ہوتی ہے اور قائد المعظم کواس کا بہرہ وا فرعطا ہؤا تھا اس خصوصیت کے ساتھ کہ دہ مزاح اور استہزاء میں فرق کرنا جانتے ہے۔ اُن کا نشتر کھیا کے تعمل نے پر تحکیل نے پر تحکیل کے بیار کا ہونے گاندی جیسا مگا ہوجاتی کہ سے جگر ہیں ٹیس لب منسنے پر مجبور سے اور جب ان کا ہونے گاندی جیسا مگا

ىرىف بى قالواس طىنىركى شوخى ئىگىن تر بهوماتى .

اب بم زندگی کی اس شا براه کی طرف آتے بیں جو تلوار سے زیادہ تیزاور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس میں وہ گھاٹیاں آتی ہیں جن میں بڑے دن تک کے باقت کی بست کی اس استے ہیں جن میں بڑے دن تک کے باقت کی بست کا تعالی بندا ہے۔ اس دستو ارگزارا ور ملوسٹ رائے سے بھی پاکیزہ باگزر گئے۔ اس لستے کا تعالی بندی اس سے ہے۔ قائد اعظم کی بیلی شادی ان کے دالدین نے ان کے دالدین نے ان کے دالدین ہے۔ مالد

بی فوت بوگئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہرسال کی عمر تک شادی نہیں کی اور ان کا یہ تمام عبر شاب سپیدہ سے کی طرح ہے واغ گزرا درآ نحالیکہ دولت اشہت، قالمیت کے محافظ ہے ہی ان کاشک اور اس کے علاوہ مردانہ صن درعنائی یں بھی ان کاجواب نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ مردانہ صن درعنائی یں بھی ان کاجواب نہیں تھا۔ بہتی میں پارسیوں کا ایک متاز ترین اور تمول ترین فاندان تقاجس کے سربراہ اسرونشا بیٹ کی اکلوتی والی وقی وائی وقت ایک برصنامند ہوگئے۔

کی اکلوتی وائی وائی وقت ایک مسلمان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی برکس طرح رصنامند ہوسکتے تھے بیکن بیٹی کے اصرار پر بالآخر انہیں رصنامند ہونا پڑا۔ معالمہ یوں طے پاگیا تو "مسرخنائے" انے یہ سے مطالم کہ اور کی کو یہ کے اس برسر ڈنشا کے فائدان میں بیٹی کے اصرار پر بالآخر انہیں رصنامند ہونا پڑا۔ معالمہ یوسکے گی اس برسر ڈنشا کے فائدان میں کہ اس برسر ڈنشا کے فائدان میں کہ اس کی کا ویہ کا میٹی انہوں کی ایک کی اس برسر ڈنشا کے فائدان میں کہ اس کی تھی۔ کو ایک کی اس برس فریق سے بھی انجسام اسکتی تھی۔ بیکن مطویر تا کم رہے اور شادی نہیں کی جب کے مسرون بائی نے اسلام پاکھی میٹی رکھیا۔ یہ سی زمانے کی بات ہے جب مسطویا تھی مینونہ قائد اعظم نہیں بنے تھے فقط مسر قبول کو نہیں کرنیا۔ یہ سی زمانے کی بات ہے جب مسطویا تھی مینونہ قائد اعظم نہیں بنے تھے فقط مسر قبائے تھے۔

بہی دہ شاوی تھی جس سے خلاف ہمارے ہاں ہے "مکومت البیّد" کے قیام سے ترقیول نے یہ انترار کھیا یا تھاکہ ہے

آک کا فرہ کے واسطے ہسلام کو حجوزا یہ قائدِ انظیہ ہے کہ ہے کا فسائنِ اسلام اس دفیقہ حیات کے انتخاب کے سلسلہ میں اور بھی کئی عناصر کارفرا ہو سکتے ہیں بسکین ہمارے نزدیک اس کی بنیاوی وجہ حق گوئی اور بیباکی کی وہ خصوصیّت تھی ہونو دقائدِ انظم کے کروار کا بنیادی حضہ تھی ۔ کسس کی شہادت ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے۔

الال مراز المحال المحالية المحال الم

#### غورفرائے کہ کیا یہ نودمسٹرجنائے کی صداتے بازگشت نہیں؟

سحرفرنگ

ایڈوینا کی *رگوں ہیں یہودی خون کھی کھ*ا ۔

حتیٰ کدگاندهی بھی اس ساحرہ کے جاؤو سے متا تر ہوگیا اور بہت جلد است میری بیاری دوست "کہنے لگے۔ اگر جرایٹر آبین کے ساتھ اس کے تعلقات سے تعلف ناگری اور بیت بنرد کے ساتھ اس کے تعلقات سے تعلف نفی دیاؤنٹ بیٹن نے اس سے بھی فائدہ اٹھا یا اور ایک ہی نشست میں گاندهی کورام کرلیا۔

ایس ساور کر فی کے مصار "سے با ہر نکل آیتے اور فیز و مبالات سے HOUGH کے اس اعتراف کو بڑھ سے کہ اس سارے ہوم میں اگر کسی پر اس ساحرہ کے جادد کا کوئی اثر نہ ہواتو وہ قائد الحمام محترمی جنا تھا اس کے بعدم صفات کے تعلقا کو تی جنا تھا کہ اس کے بعدم صفات کے تا ہے کہ لارڈ بٹلر نے (بوکسی زمانے میں وزیر مہندرہ جنا تھا)

ادَث بين جنائ كي كي تعلق عيم الدازه لكابي بنيس سكا بياس كى برش فلطي مقى واصل يرجي حيد من سي كونى هي اس كا الدازه بنيس لكار إلى اكا كما وَن بين في اس كا الدازه بنيس لكار إلى اكا كما وَن بين في المرواورگا لدهى كي ساته جس قسم كي تعلقات وابت كرف جنائ اسيكس قدر نالي بين كار الما بين تقل الما بين تقل الما بين تقل كالي بين النا الاوركا ميم ميم المازه كرنا جا بين تقل كالي كي كي دكر الم الما المن الموركا ميم ميم المازه كرنا جا المقال كرف جا كونك المنائل في المناقل كالم الما من المناقل المن المنائل من المناقل كالم الما من المناقل كالم الما منائل مي تعلق المناقل كرف جا من من المناقل كون المناقل كالم الما منائل من المناقل كالم الما منائل من المناقل كالم الما منائل من المناقل كالم المناقل كالم المناقل كالمناقل كالمنا

آخری بندالفاظ اس اعتراص کی ترد برمی که پاکستان سراید دارون اورجاگیردارون کے مفاو کے تقط کے سے مفاو کے تعقیل موضوع ہے جسس کے کے تعقیل موضوع ہے جسس کے

متعلّق بہت کھ لکھا جاسکتا ہے بیکن میں اس مفام پر اس کی صرف دوایک مثالیں پیش کرنے پر اکتفاکروں گا۔

۳۲۰ - ۳۲۳ و ۱۹ و بین جنگب پاکستان اپنی انتهائی شدن پر پہنچ بیکی تھی مصلحت کا تقاضا تھا کہ اس وقت بڑے بیکی تھی مصلحت کا تقاضا تھا کہ اس وقت بڑے براے بڑے ترکار کولپنے ساتھ رکھا جائے۔ ۳۲۰ مومین دہلی بی آل انڈیا مسلم لیگ کا خاص اجلاس منعقد ہؤا ، اس کے صدارتی خطاب کے دوران فائد اعظم نے فرایا ، ۔

# سسرمايه دارا ورجا گيردار

انبول سنے کم ماریح ۱۹۲۵ کوسسلم لیگ ورکوزسے کلکتہ بیں خطاب کرتے ہوئے فرایا ، ۔
بیں ایک بوڑھا آدی ہوں ، انٹر تعالی نے لینے فضل وکرم سے مجھے اثنا و سے کھا ہے
کہ بیں اپنی اس بڑھا ہے کی زندگی کو نہایت آرام و سہولت سے گزار سکتا ہوں بمجھے
کیا ضرورت بڑی ہے کہ بیں دن رانت بھا گے بھا گے کھے ول اور اپنا نون بسینہ ایک
کردول ، بیں یہ گے وتا زر سرایہ داروں کے لئے نہیں کررہا ، بیں یہ محنت نے اقرآب
غربوں کے لئے کررہا ہوں ، بیں نے ملک بیں وردا نگر مفلسی کے مناظر و بچھے ہیں .

### ہم کوشش کی گے کہاکتان میں ہر فردخوشھالی کی زندگی بسر کرسکے۔

یں نے بالآخر" منکنزان" یں داخل ہونے کافیصلہ کیا۔ یہاس کے کہاس کے بڑے دروازے پر دنیا کے متاز ترین تفتنین کی جو فہرست کندہ تھی اس بی اکرم ملی السطیہ وسلم کا اسم گرامی ہی شائی تھا۔

دروازے پر دنیا کے متاز ترین تفتنین کی جو فہرست کندہ تھی اس بی اگر اسم گرامی ہی شائی تھا۔

دروازے پر دنیا کے متائی تھا۔

دروازے پر دنیا کے متائی تفاق اللہ میں متائی تھا۔

## حضور کی ذات اقد سسے عقیدرن

مهر اگست یه ۱۹ موکو پاکستان کی پہلی مجلس دستور ساز سیخطاب کرتے ہوتے لار ڈ ماؤٹٹ بیٹن فے ناصحاند اندازیں کہاکہ مجھے امتیدہ کہ پاکستان ہی غیرسلم آفلیتوں سے اسی سم کی رواواری اور حسن سنوک کا نبوت دیا جائے گا معیسا شہنشا و آلبر نے روار کھا تھا۔ یہ شن کرقا کہ آغلم نے جو ب یاکہ غیرسلموں کے ساتھ حسن سنوک کے لئے بہیں سی آکبر کی طرف دیکھنے کی صرور سناہیں میں میں میں اندر میں میں میں اور بہودی جمارے سامنے ہمارے رسوار مقبول کا اسوۃ حسنہ ہے جہنوں نے میسانی اور بہودی اقلیتوں سے ایسی کشادہ ظرفی کا برتاؤ کیا تھا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ہے گ

ہم اس رسوں ہے، سوہ سب ہرہ اسان مریں ہے۔ دہ رسولِ مقبول جن کی شان میں کراجی بارالیسوسی الیشن کے زیرِاہتمام ۲۵ جنوری ۱۹۴۸م کی جشن میلا اللّبی کی نقریب میں قائد اعظم نے فرمایا تھاکہ آج ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہتی کو نذرانہ عقیدت بیش کرنے کے لئے جمع ہوئے بیں بھور کی عزمت و تکریم کروڑوں مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی تمسام عظیم شخصیتیں آپ کی بارگاہ میں سرحماتی میں میں ایک عاجز ترین انتہائی خاکسار بنداؤ نابين اليسى عظيم بلك عظيمون كى بھى عظيم ترين سبتى كو بملكيا اور كيسے ندانه عقيدت بيش كرسكتا بون. رسول اكرم عظيم على منط عنظيم واحيّ قوابين تقع عظيم ياسدن مقص عظيم حكران تقف عظيم ترين راسماته وصلى التدعليه وسلم).

یہ این قائد اظام کی اس عظمت کروار اور رعنائی سیرت کی چند تصلکیاں جن کے بل بوتے برانہوں به تبغ وسنال بومكمى لاائى لاكرايك عظيم ملكت ماصل كرلى تاريخ عالم كايد يقيناً ايك منغود وافعهد. طاب لئروحس مآب

شاوا بیوں اور کامرانیوں کی اس تسم کی پرسترت واسستان کے بعد میں آب کی آنکھوں کوغم کے أنسوون سے نم أودنبي كرنا ما متا تفار سيكن مه

دل كانول أنكوس كمنج آت توكياس كاعلاج؟ ناله رو کا تھے۔ اکہ یہ پروہ در راز نہ ہو

مجھے جب بھی مالات ابعد کے نناظریں ان جبین خوابوں کی یاد آتی ہے جو ہیں نے سوتے ہیں نبیں جا گتے میں دیکھے تھے تو دل سے ایک ہوگ سی آٹھتی ہے اور بے ساختہ زبان پر آ جا تا ہے کہ ہے ويران مي كده خم وساغراد كسس بي إ تم کیا گھے کہ رو کھ گھے دن بہارے!

غالب د کارآ فرین محارکت محارساز اُس کی ادا دلفریب اس کی ننگہ ول نواز

رزم هویا بزم هویاک ول ویاک باز واقبال ميال بريل ميال )

التقب التركاب في ومون كا إلته اس کی امتیدیں قلیل اسکے تقاصد مبلیل زم دم گفنت گو، گرم دم حبستجو

# يب أم قائرً

ہوسس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو انوّت کابرئے ال ہوجا' مجتہ کی زبال ہوجا غبارة لودة رنگ ونسب بن بال و يُرتير سے تواكب مرغ سرم! الريف سے پہلے پُرفٹ ال ہوجا مصافِ زندگی بین سسیرتِ فولاد سیب داکر سشبستان مجتت میں حریر و پرنسیب ال ہوجا گُذرها بن کے سکیل تندرُو کوہ وہبابال سے گستاں راہ بیں آئے توجوئے خمسہ خواں ہو جا داقبال بانك درا صاسب

# حکیا قائرِ اظلم پاکستان کومیکولرسٹریٹ بنانا چاہتے ہے ؟ قائرِ اظلم پاکستان کومیکولرسٹریٹ بنانا چاہتے ہے ؟

جواع میں محرم محرمنیر (ریٹائرڈ )چیفٹ بٹس آن پاکستان کی کتاب FROM JININAH TO ZIA شائع ہوئی تھی اب اس کا دوسرا ایر بیٹس نے ہوئی تھی اب اس کا دوسرا ایر بیٹس نے ہوئی تھی اب اس کا دوسرا ایر بیٹس بیٹس بھی اس میں انہوں نے اس سے انہوں نے ہم 194 اور سے کہ سے تا انہ تا مائم کی کہ سے تا انہوں نے ہم 194 اور سے دوزنامہ باکستان ٹائمز '' میں ایک مقالہ تھا تھا جس کا عنوان تھا DAYS TO REMEMBER

تشكيل باكستان كے وقت كسى كے ذہن يس بھى يہ بات نبيس تقى كہ پاكستان ايك اسكامى مملكت بوگى.

طلوع آسسلام بابت اگست ستمبر سلام اس کاموافذه کیا گیا تھا. میں نے مخرم سٹس کی کتاب کو درخور اعتبان سی بیات اس کی کتاب کو درخور اعتبان سی بیوار سٹی سے خیال میں یہ بات کہنا کہ قائد اندا نام کی سیکو اسٹی سے کو میں بیان کی بارت کا کہ اندا کی ہوئے تھے ایسا ہی ہے کہ جیسے کل کوکوئی مورخ نے اندا کی درخوال میں میا ایک میں بیا ہے کہ بیات کو جھالانا۔
تھے بعنی بدیہ بیات کو جھالانا۔

سیکن میرسے ایک بالغ نظرد دست نے مجھ سے کہا ہے کہ محتمی اس کتاب سے پاکستان کوبڑا نفضان پہنچ رہاہے وہ طبقہ جو شروع ہی سے پاکستان کے خلاف تھا' ہمارے نوجوان طبقہ میں بیخیال عام کررہا ہے کہ فائد اعظم کامقصد اس مملکت کوسیکو نر بنانا کفا۔ اس کی تا تیدمیں وہ محترم جسٹس کی کتاب

کوبطور سندہیش کرتاہے اور چونکہ محترم جبٹس کے نام کوان کے سابقہ منصب اور بزرگی کے اعتبالے سے خاص اہمیت ماصل ہے اس لئے یہ بروپیکنٹرہ خاصا، ٹرانداز مور ہا ہے جیا تجداس طبقہ میں یہ خیال عام ہور ہا ہے کہ جب پاکستان کوسے کو اسٹیٹ بنا نامقصود مقا توہندوستان سے الگ ہونے کی کیا صرورت تقی میرے دوست نے مجھ سے کہاکہ اس کا ازالہ نہایت صروری ہے میں سفے اس سسے ا تبغاق کیا۔ ان سطور کا جذبہ محرکہ یہی ہے۔ یں اس سلسلے میں اتناع ض کردینا ضروری سمجتا ہوں کہ تحريك إكستان كيسلسكي بالعموم ورقا كداعظم كيضمن بس بالخصوص بوكجه مي كبتاجلا آرا مول اوركبوں كا وەستندىنىي دىدىي داپىنى تعلق كتركهاكرتا موں كەيسى استاقائە كايكتانى موں جب علامدا قبال نے دالہ آباد کے مقام یر) اپنے خطبہ صدارت میں فرایا تھاکداسے لام ایک زندہ حقیقت صرف اپنی آزاد مملکت میں بن سکتا ہے اور اس مقصد کے لئے انہول نیے سلمانان مند کے لئے ایک جدا گانہ مملکت کا تصور بیش کیا تھا۔اس کے بعد جب قائد اعظمُ اس شمع کو لے کر آگے بھے تویں نے لازمن میں ہونے کے با وجود تقریباً وس سال نک ان کی معتت اور قیاوت میں اپنے انداز سے سخر کیب پاکستان میں بھر بورحصہ لبا اس زبانہ کے طلوع اسلام سے فائل اس کے شاہر ہیں ۔ قيام پاكستان كے بعد طلوع اسسلام مهم ١٥ءيس جارى مؤا اوروه پاكستان كى اصل اساس كے تحقظ كے سلسلمين بنس كثرت اور شدرت سے تحقام بلاآر باہے شايد سى كوئى باكتانى ايسابو بو اس مسے ناواقف ہو۔ بنابرین کیں اس سلسلہ ہیں جو کھے عرض کردن گا وہ سنند نہیں وید ہوگا. سکن وید "سے پیمرادنہیں کہ میں زبانی روایات بیش کردوں گا. بلاسسندردایات سے تو تاریخ سخ موجاتی ہے میں ہو کھے کہوں گاوہ قائد اعظم سے ان بیانات اور تقار بر بنی ہوگا ہو چھ یک رمحفوظ ہو حیک بب اورانبیں سرخص نورد بھوسکتا ہے۔

محرم جسٹس نے اینے دعاوی کوان الفاظیس سمیٹ کربیان کیا ہے:۔

ا تعاند المحالم سيكوار و بموكرينك مملكت باست عقر يعنى ايسى سنيط جس من ندبب كوكار الر مملكت سي كهرواسطه ندبو. (صلك)

ر پاکستان میں ایک ہرمبی مملکت سے قیام کاخیال نہ علاّمہ اقبال کے ذہن میں تھانہ قائد اعظم کے ۔ ( صبح ) س. اسلامی ملکت کاتصور قائداعظم کی وفات کے بعد یہلی بار ۲۵، ارجی اوجوائد کو بیاقت علی فال (مرحوم) نے قرار دار کو فائد کی فائد (مرحوم) نے قرار دار کو فائد المنظم کی است کی است کی منافعت کریں گئے۔ (ملک ) زندگی میں اس کے بیش نہ کیا کہ وہ جاننے منے کہ وہ اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ (ملک) ابینے اس وعولے کی تائید میں محترم نے دو دلائل بیش کے جی از

ا۔ ناکم عظم نے باربار کہا تھا کہ پاکتان میں تھیاکریسی نہیں ہوگی (منت منت کو مصل )اس کے معنی یہ بین کہ وہ سیکولرسٹیٹ چاہتے تھے۔

۲۔ انہوں نے اپنی ادا گست میں 14 میر کی تقریر میں اسے داضح کردیا تھا کہ پاکستان کی معلکت سیکولر بوگی: دوستا

قبل اس کے دیں واضح کروں کہ قائد اعظم پاکستان ہیں کس قسم کی سٹیٹ چاہتے تھے ہیں اجبٹس میں مرح کی بزرگی کے احترام کے با وجود) اتناگر ارض کرنے پرمجبور موں کہ ان کی بدولیل کہ جو کہ قائد اعظم میں منیا کریسی بنیں چاہتے تھے، رکیک اور لودی محتیا کریسی بنیں چاہتے تھے، رکیک اور لودی محتیا کریسی اسی طرح خلاف اسلام ہے جس طرح سیکو لرازم. لہذا "فائد اعظم جس طرح سیکو لرازم کے خلاف میں اسی طرح کھیا کریسی کے خلاف تھے۔ تھیا کریسی کہتے کسے بین اسے انہوں نے اپنے اس کے خلاف میں واضح کر دیا تھا ہو انہوں نے پنے اس کے ورزو برائی اور کے تام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے وستور کے تعلق فرایا تھا،

#### دى جاتى ہے كدوہ (بزعم نوليشس) فدائى مشسن كو پوراكريں. انقار ير بحيثيت گورنر جزل · صصك)

# تقياكريبى كى مخالفت

اس براڈ کاسٹ کے آخری فقرہ میں قائد اعظم سنے دا صنع الفاظ میں بتادیا کہ تھیاکریسی دہ نطب اُم حکومت مہذا کہ تھیاکریسی دہ نظب اُم حکومت مہذا کے باتھ میں دے دیا جا تا ہے کہ وہ ابر عم خوریت س خورمت موزا کریں ۔ قائر اعظم اس طرز حکومت کے خلاف سکتے کیو کہ بیاسلام کے خلاف ہے اور قرآن آیا ہی اسے مثانے کے سلے کھا۔

اکتاب ماس مسر

ان کی بزرگی کااحترام ہمیں اس باب میں کھے کہنے سے انع ہے۔ عدالت کی میزان میں اسے کیا کہا جائے گا' اس کے تعلق ان سے مہتر فیصلہ اور کون دے سکے گا ؟

اذبال کی طرح قا کر عظم می تعیالیسی کے خلاف تھا ورسخت خلاف اس لئے کہ تھیاکر بیکسٹیٹ ادراسلانک سٹیسٹ ایک ودمرے کی ضدیں ، علامہ اقبال نے تعیاکیسی کے خلاف کیا بچھ اور کتنا بچھ اور کتنا بھی اور اسلانک سٹیسٹ ایک وضاحت کا پیم تعام نہیں ۔ ایمی اس مقالہ کو بسٹس ممدوح کی کتاب کے حوالے سے فائد اُلم می محدود رکھنا جا ہتا ہوں ) یہاں ان کے صوف ایک بیان پر اکتفاکیا جا تا ہے جوروز نامہ انقلاب (لاہ کو) کی ۱۳ راح کی کتاب اور جس میں انہوں نے قوم کو مخاطب کر کے فر ایا تھا اور جس میں انہوں نے قوم کو مخاطب کر کے فر ایا تھا اور جس میں انہوں نے قوم کو مخاطب کر کے فر ایا تھا اور جس میں انہوں کے فرسودہ اوبام میں جکوئی تہارے دین کی یعظیم ان ان بلندنظری الما قرار سے ہم حالات وجذبات کے ایک آپ جو تی میں جو صدیوں کی ترت ہیں ہم ضالت وجذبات کے ایک آپ تیں مجدس میں جوصدیوں کی ترت میں ہم نے اپنے کر دخود تعمیر کر لیا ہے اور ہم بوڑھوں کے لئے نئرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی ، بلکہ نہی

بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا کے جوز انتہ ما ضریب آنے ولیے ہیں منرورت اس امری ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو بحسر تبدیل کردیا جائے تاکہ وہ کھرنسی آرزوں نئی تمنا وَں اور نئے نصرب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے۔

انبول نے اس کے ساتھ ہی پر کھی واضح کر دیا تھا کہ اس قسم کا انقلاب بڑی فرمنی مبترہ جہد کا متقاضی ہوگا اور پر اسی صورت ہیں ممکن ہوگا کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر کی رفرح کو لے کرآ سے بڑھے۔ وہ عمر جو اسلام کاسب سے بہلا تنقیدی اور حربیت بسند تلب ہے۔ وہ جسے رسول اللہ کی حیات طیتہ کے اخری کمیات میں یہ کہنے کی جرائت نصیب ہوئی کہ \_\_\_\_ تحشینا کتا ہے اللہ "\_\_\_ بمارے لئے خدا کی کتاب کا فی ہے: " حضیات اقبال ا

قائد المغرب فروری شهائد کوسلم بینیورسطی علی گرده کی بوہمن سے خطاب کرتے ہوئے اوجوان طالب علموں سے کہا تفاکہ "مسلم لیگ نے ایک کام توکر دیا اوروہ بیکراس نے نہیں ...... رجعت پ ندعناصر کے پینگل سے چھڑا دیا ہے اوراس خیال کوعام کر دیا ہے کہ جو توگ نودغرض کامفاد برستا کھیل کھیں ہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں اس میں کوئی شک وسی بہیں کہ اس نے نہیں اس البنایہ عند کی جوز بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں \_\_ آنفار یوفا ہوئے کم مصرا قل صصرا ولی سے انتفاری والمبیط کی موز اور کے اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہ والی سے الدا بریل المبیل کوئی میں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا تھا اور کی ساملی کو میں منافعات کرتے ہوئے فرایا تھا اور میں میں میں میں میں میں میں میں بنانا بیا ہے ۔

اس سے انتجابی طرح سمجھ یعنے کہ ممس مقصد کے لئے یہ جنگ کریے جن یں جمال نصب العین میں ان ایک میں بنانا بیا ہے ۔

استان میں میں میں میں میں میں کریے سیدے نہیں بنانا بیا ہے ۔

انتقاریہ میں نہیں ، می تھیا کریٹ سید نہیں بنانا بیا ہے ۔

انتقاریہ بی نہیں ، می تھیا کریٹ سید نہیں بنانا بیا ہے ۔

انتقاریہ بی نہیں ، می تھیا کریٹ سید نہیں بنانا بیا ہے ۔

# اسلامی مکومت کی امتیازی خصوصتیات

وه تقیاکریک سٹیٹ نہیں بکداسلا کسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔اسلا کسٹیٹ کے اصول م مبانی کیا ہوتے ہیں یہ موضوع بڑی تفصیل جا ہتا ہے (ہیں اس سے تعلق صدباصفحات تھے جبکا ہوں) اس کانقطۂ اسکہ یہ ہے کہ اس ہی کسی انسان کوحقِ حکومت حاصل نہیں ہونا ، اس حقیقت کوانہوں نے حیدرا باد (دکن) پی عثمانیہ بونہور ٹی کے طلبار کو التھائد کوانٹرویو دیتے ہوئے ایسے جامع اندا ز پی سمٹاکر بیان کر دیا تفاجس کے بعد کچھاور کہنے کی صرورت ہی نہیں ہتی ۔ انہوں نے فربا یا تفاہر اسلامی حکورت کے تصور کا یہ اقبیان ہمیشہ بیشِ نظر رہنا چاہیئے کہ اسس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خلاکی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں ۔ اسلام ہی اصلاً نہسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہسی پارلیمان کی نہمی اور نخص یا ادارہ کی ۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پا بندی کے حدود متعین کرتے ہیں ۔ اسلام عکورت دوسر سے الفاظ ہیں دیسر نے آنی اصول اور احکام کی حکم انی ہے اور حکم انی کے لئے آپ کو علاقہ ادر ممکلت کی ضرورت ہے ۔

اور پیئٹ برس بحوالہ رُوزنا مہانقلاب ٔ لاہور موّر خردی سام ہوائد ) ہمیں امتید ہے کہ اس سے محترم جبٹس پر بیرحقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ قائد اعظم تخصیا کرسی کی مخافت کے بعدکس قسم کاسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے ۔

# مطالبة بأكنتان كامقصد

اب آیناس حقیقت کی طرف که وه مقصد کیا تھا جس کے صول کے لئے پاکستان کا مطالبہ
کیا گیا تھا اور قائم افراغ کا کہ افیان مطالبۃ پاکستان کے ابین جنگ کس بات پر ہوئی تقی ؟ وہ جنگ صوف اس بنا پر لڑی گئی تھی کہ قائم آخم اسلامی ریاست متشکل کرناچا جنے تقے اور خالفین پاکستان رمندوا ورسلان نیشناسٹ ، سبکولرسٹیٹ کے حامی تھے تفصیل اس اجمال کی بڑی وسعت طلب ہے۔
یہ چندایک مثالوں پر اکتفاکروں گا ۔ ۔ قائم انفطام نے جب ندمیب دوین کی بنیا وول پر مملکت قائم کرنے کا مطالبہ پیش کیا تو داس زیانے کے کانگریس کے ایک نامورلیڈر امسٹر مجمولا کو سائی فیسائی نے دیوان آمبلی بی دجس میں وہ کانگریس بارٹی کے لیگر رکھے پر کارکر کہا ،۔
اب یہ نامکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جلسکے جس کی بنیا د ندمیب پر ہو۔
وقت آج کا ہے کہ ہم اعتراف کریس اورا سے اچھی طرح ذہن شین کریس کے خرب برو۔

ادر فداکوان کے مناسب مقام ایعنی آسمان کی بندیوں پر رکھ دیا جائے اور خواہ نخا است اللہ است کا تصفر کھی نہیں کیا جاسکتا کہ اگر ندہب کوسیاست سے الگ ندکیا جائے توکوئی نظام حکومت فائم رہ سکتا محصر حاصر ہیں بہترین نظام حکومت اس نظریہ پر قائم ہوسکتا ہے کہ جغرا فیائی صدود کے اندر گھرا ہؤا ایک مک ہوا دراس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہوکر ایک قوم بن جائیں .

د *بندوستان تا نمز ۱۹۳۸ (۵)* 

اس برماست بدآرائی کرتے ہوئے مندوسنان الا ممزنے انکھاتھا: ۔

عکورتِ البتیہ کاتصوّرایک داستان پارینہ ہے اورسلمانوں کافعل عبیت ہوگا آگر

وہ مندوسننان جسے مک میں اس کے احیار کی کوشش کریں جہاں مختلف جائیں

ایک دوسرے سے محققی ہوئی ہیں یا اس امرکا خیال کریں کہ اس مقصد کے لئے ملک

کو دوصور میں تقسیم کر دیا جائے ۔ یہ علامت خوش آئندہ کے دخودسلمانوں کے دیمول

رمنا اس سراب کے ہیجے لگنا نہیں جائے۔

(مندوستان المنز ۱۳۰۰ ۱۱ ۱۳۰۱)

سن 19 ئیس جب قرار داد باکستان منظور ہوئی تواس پر بہصرہ کرتے ہوئے مسلم گاندھی نے کہا تھا ا۔
اگر ندہب کوعلی حالہ رہنے دیا جائے بعنی ایک سنج کامعا بلدا ورخدا اور بندے کے
درمیان ایک فاتی تعلق ، تو بھر بندہ وک اور سلما لوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر
نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسرکریں اوران کی راہ
علی بھی مشترک ہو۔
د بندوستان ٹائمز ، ہم۔ 4۔ 9)

اس رویس مسترگاندهی نے ۲۷۹ و او میں انکھا تھا ،۔

اگریس ڈکٹیٹر ہوتا تو ندمب اور حکورت کو الگ الگ کردیتا، مجھے میرے ندمب کی قسم میں اس کے لئے جان کک دے دیتا. ندمب میرا ذاتی معالمہ ہے حکومت کو اس سے کیا واسطہ ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تہماری دنیا وی ضروریات کا

خیال سکھے ..... مذہب سے اس کاکوئی داسطہ نہیں ، مُرہب برخص کا پرائیویٹ معالمہ ہے . (ہرجین ، ۲۹ و ۱۲۰۶۰ و)

مسٹر گازھی کا پررقِ عل ، قائد اعظم کے اس خط کا نتیجہ بھتا جوانہوں نے اقرل الڈکر کو بھم جنوری ہم 9 او کو لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے امسٹر کا ندھی اسے کہا تھا :۔

آج آپ اس سے الکارکرتے ہیں کہ تومیت کی تشکیل میں ندم ہب ایک بہت بڑا عنصرے ایکن خود آپ سے یہ سوال کباگیا تھا کہ زندگی ہیں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ کون سی قوت محرکہ ہے جہ ہیں آبادہ ہمل کوتی ہے۔ کہا وہ ندم ہب اور یا عمرانی اصلاح ؟ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص جہیں جدیہ سے (لبندا ' مذہ ہد اور سے یا ست ' دوالگ الگ شعبے ہونہیں سکتے ، آپ تمدنی ' معاشی ' سباسی اور فالص ندم ہی المورکو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کرئی نہیں سکتے جس ندم سب کو انسانی معاطلات سے واسطہ نہیں ' ہیں اسے ندم ہری نہیں سکتے جس ندم ہد کو انسانی معالل انسانی معاللہ کے لئے اخلاقی بنیاد دہیا کرتا ہے۔ آگر ندم ہد نہوتو انسانی اعمال اس بنیا دسے مورم رہ جاتے ہیں اورج ب زندگی ایسی نہیا دسے مورم رہ جاتے تو وہ انسانی نوانس نیا دسے مورم رہ جاتے ہیں اورج ب زندگی ایسی نہیا دسے مورم رہ جاتے تو وہ وشخب نو بہت ہوتا ہے سیکن مقصد کے نہیں ہوتا۔ انسانی مقداقل سے سیکن مقداقل سے انسانی مقداقل سے انسانی انسانی مقداقل سے سیکن مقداقل سے سب میں شواد سے سیکن مقداقل سے سب میں شواد سے سیکن مقداقل سے سب میں مقداقل مقدائی مقدائیں مقدائی مقدا

#### م به به مجید کی عظم<u>ت</u> سبران مجید کی عظم<u>ت</u>

ہم بہلے دیکھ چکے ہیں کہ قائد اضح الفاظ میں بنادیا تفاکہ اسلامی مملکت وہ ہے جس ای قرنبیں کیا دو اضح الفاظ میں بنادیا تفاکہ اسلامی مملکت وہ ہے جس ای قرنبیں کیا وہ قران عظیم کی خکر انی ہو ، انہوں نے قرآن مجید کی عظمت اور جامعیت کاسی ایک بیان میں وکر نبیں کہیا وہ پوری تخریک پاکستان کے دوران اس حقیقت کو دہراتے رہے مثلاً ابر بل سام الما کے کے دوران اس حقیقت کو دہراتے رہے مثلاً ابر بل سام الما کے لئے درخواست کی آپ نے جا بی فیام کے لئے درخواست کی آپ نے جا بی فیام کے لئے درخواست کی آپ نے جا بی فیار سے ایک پیغام کے لئے درخواست کی آپ نے جا بی فیار سے ایک پیغام کے لئے درخواست کی آپ نے جا بی فیار ایک بی ایک پیغام کے لئے درخواست کی آپ نے جا ب ہے ایک پیغام کے ایک درخواست کی آپ نے جا بی فیار ایک بی فیار ایک درخواست کی آپ نے درخواست کی آپ نے درخواست کی آپ نے درخواست کی آپ نے درخواست کی تا کہ درخواست کی بیغام کے درخواست کی آپ نے درخواست کی تا کہ درخواست کی بیغام کے درخواست کی بیغام کی

تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمبیل کوئی بیغام دول میں تمبیل کیا پیغام دول جبکہ ہاسے

۱۶ نوبروسوائد کوآپ نے قوم کے نام عید کاپیغام نشیر فرایا۔ اس زیانے میں مک میں میکا معاد رفساد ہورہے تھے۔ آپ نے قوم سے کہا،۔

جب ہمارے پاس قرآن کریم ایسی شعل ہرایت موجودے تو بھرہم اس کی روشنی میں ان اختلافات کو کیوں مثل مثل اسکتے ؟ دتھاریر میلدادل مثل مثل ا

دسمبر المهائد می راجی مین سلم میگ کاسالاندا جلاس منعقد بردا اس سے اخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس سے خطاب کرتے ہوئے آب نے خود ہی برسوال اکھایا :

دہ کون سارت نہ بیت سے منسلک ہونے سے تمام سلمان جسدوا مدکی طرح بیں ؟ وہ کون سی چٹان ہے جس بران کی ملت کی عمارت استوار ہے ؟ وہ کون سالنگر ہے جس سے اس امت کی شتی محفوظ کردی گئی ہے ؟

اس كے بعد خود ہى ان سوالات كا جواب ان الفاظ يمي ديا ،-

انہوں نے شاکل میں قت کے نام عبد کے پیغام یں ایک ایسی حقیقت کشا بات کہی جس پزنگر بھیر ہمیشہ وجد کرتی رہے گی۔ آپ نے فرطیا ،

اس حقیقت سے بہرسلمان واقف ہے کہ قرآن کے احکام ندہبی اورافلاقی مدود کہ محدود نہیں ، مشہور مورخ گبن نے ایک جگہ محصا ہے کہ بحواطلانتک سے لے کرگنگا بہر مجلہ قرآن کو ضابطہ حیات کے طور پر اناجا آہے ، اس کا تعلق صرف الہیات کے نہیں بکہ وہ سلمانوں کے لئے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے جس کے کہ نہیں بکہ وہ سلمانوں کے لئے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے جس کے

قوانین فوع انسان کے تمام اعمال واحوال کومحیط بیں اور یہ قوانین غیر سترل نشائے خدا دندی کے مظہر ہیں ''

اس کے بعد قائداعظم مُ فراتے ہیں ا۔

اس حقیقت سے سولتے جہار کے برخص وا تعن ہے کہ قرآن سلمانوں کا ببیادی صابطۂ زندگی ہے بومعاشرت ندم ہے ہے ارت مدالت نوج دیوانی، فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو ابنے اند لئے ہوئے ہے۔ ندم بی تفاریب ہوں یا روزم و کے معمولات روح کی بجات کا سوال ہویا بدن کی صفائی کا ، اجتماعی حقوق کا سوال ہو یا انفرادی واجبات کا عام افعال قیات ہوں یا جرائم و دنیا وی سند کا سوال ہویا آخرت کے نوافذہ کا ان سب کے لئے اس میں تو انین موجد ہیں ۔ اسی سلے بن اکرم منظم دیا تھا کہ مرسلمان قرآن کرم کا نسخد اپنے ہاس رکھا وراس طرح اپنا ندہ بی ہیت وا قب بن جائے۔ (انہیں الگ بذہبی ہیشوا قب کی ضرورت نہیں) ،

(تقارير علدووم وسنت )

رهاری بلدوم، سب انظرولوکا فکر بہلے آچکا ہے اس میں جب طلبار نے یہ سوال کیاکہ فرب اور ندمبی حکومت کے لوازم کیا ہیں ؟ تواس کے جواب میں انہوں نے فرایا تھا،۔

اور ندمبی حکومت کے لوازم کیا ہیں ؟ تواس کے جواب میں انہوں نے فرایا تھا،۔

جب میں انگریزی زبان ہیں ندم ہیں ۔ RELIGION کے کالفظ سنتا ہوں توکس زبان اور محاورے کی روستے میراؤمن لامحالہ فعدا اور بندے کے باہمی پراتیویٹ تعلق کی طوف شنفل ہوجا تا ہے۔ بیکن میں نوب جانتا ہوں کہ کسلام کے نزویک ندم ب کیا یہ محددا ورمقید مفہوم نہیں ۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملک نہ مجھے کیا ہے وہ البتدیں ہارت کا دعوی ہے۔ البتدیں نے قرآن مجید اور قوانین اسسلام کے دنیات ہیں جہارت کا دعوی ہے۔ البتدیں نے قرآن مجید اور قوانین اسسلام کے

اے ہمارے ہاں دقت یہ بیٹیس آجاتی ہے کہ قرآن کریم میں اسسلام کے لئے دین کالفظ آیا ہے اور لفظ دین کے لئے انگریزی زبان میں کوئی نفظ میں ان کے ہاں صرف RELIGION کالفظ ہے جس کے معنی ندیب میں دین نہیں .

مطالعہ کی لینظور پرکوشش کی ہے۔ اس عظیم کتاب کی تعلیمات ہیں انسانی زندگی کے ہر اب بے عقل ہدایا ت موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلوہو یا معاشرتی ہسیاسی ہویا معاشی غرفیب کہ کو گی شعبہ ایسانہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے اہر ہو قرآئی کی اصولی بدایات اورطراتی عمل خصرف سلمانوں کے لئے بہترین ہیں بلکہ اسلامی مکومت میں غیرسلموں کے لئے حسن سلوک اور آئینی طوق کا جوحقہ ہے اس سے مکومت میں غیرسلموں ہے۔ لئے حسن سلوک اور آئینی طوق کا جوحقہ ہے اس سے بہترکاتصورنام مکن ہے۔

انہوں نے اپنی اَس بِکارکواس شدد مدسے دہرایا کہ ہندوستان کا بجتہ بچتراس سے وافف ہوگیا کہ قائداُمُمُّ کس منسسم کی مملکت بنا ناچاہتے ہیں .

# د شمنول کی گواہ<u>ی</u>

یکم نومبرا ۱۹۴ میکرولد صیابه میں اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت مندوؤں کے مشہور رہنا مسرم منسی نے کی۔ انہوں نے اپنی صدارتی نقریر میں کہا،۔

نہیں کے معلوم بھی ہے کہ باکستان ہے کیا ؟ نہیں معلوم توشن بیجے کہ پاکستان کا مغبوم یہ ہے کہ مسلمانوں کواس کاحق صاصل ہے کہ وہ طاک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے گئے ایک سے ایسے کہ وہ طاک کے ایک ایک سے واقع کے ڈھائیے علاقوں میں اپنے لئے ایسے سکن بنالیس جہاں طرز صحومت قرآنی اصولوں کے ڈھائیے میں ڈھل سے اور جہاں اُردوان کی قومی زبان بن سے مختصراً یوں سجھے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں ہے مکومت قائم ہوگا .

( ٹریببول<sup>،</sup> اہم9اء،۱۱، ۲)

ضمنًا. اوائل سُنَهُ کا ذکرے بجرمنی میں پاکستان الیدوسی ایشن کے زیرا ہمام قائم کے جشن مسکولہ کی ایک تقریب منائی گئی اس میں ایک جرمن سکالرا پروفیسرڈ اکٹر КРАНЛАР نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا،

ُ قالَدِاعظ مِحَدَّلِی کے ساہنے ہا ڈل وَ آنِ مجید کھا۔ (پاکستان ٹائمز سرفروری ، یہ) یعنی بھارت سے مسٹر خلشی اور جرمنی سے سکالر آک توجائے تھے کہ قائد اعظم کس فتسسم کی مملکت بنانا جیا ہے تھے رسکین نہیں جانتے تھے تو ہمارے محتر م جب شس محد منیر صاحب ا

ہوٹا ہوٹا ہے۔ ہیت وال ہمارا مانے ہے

مانے زمانے کل می زمانے باغ توساراجانے ہے

قائدا عظم کی وفات کے بعد مندوستنان ٹائمزنے اپنی 19راکتوبرسر میں اٹناعت کے مقالہ کا تاجیہ میں مکھا کا مندوستنان ٹائمزنے اپنی 19راکتوبرسر میں اٹناعت کے مقالہ کا تتاجیہ میں مکھا کھا :۔

پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتول کو اتناخون و براس اورکسی چیز سے پیدا نہیں ہوا متنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رمبنا وَں نے تعدد باراعلان کیا ہے کہ دو پاکستان میں اسلامی اصول وروایات کے مطابق ایک اسلامی ملکت قائم کرنا جائے ہیں .

اس كوبعداس في كما ار

اگر کتمیرکام سند مرامن طریقے سے طے ہوجائے اور پاکستان اسسلامی سنیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جہوری ریاست کی شکیل کا نصب العین رکھے تواس سے پاکستان اور مہندوستان اور مہندو وَں اور سلمانوں میں نوشگر العلقات کا ایک نیا دور شروع ہوجائے گا۔

کیا محترم جسس منیرصاحب نے اندازہ فرا اسے کہ قائر اعظم اور مخالفین میں باعث نزاع کیا مسئلہ منا کہ ایک کے است کا مختا ہے یہ سکلہ کا کہ اعظم اسلامی ریاست بنانا جا ہتے تھے اور مخالفین سیکولر سٹیٹ برزور فیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے تکھا جا جکا ہے ہمندو تو اس کے لئے بھی تیار کھا کہ اگر پاکستان اسلامی سٹیٹ بنا نے کے دعوے کو ترک کردے تو وہ اس کے سائفہ مفاہمت کر لے گا۔

دورے ورس روسے ووہ اس سے مناز کی طوف سے بیش کردہ مطالبۃ باکستان کی مخالفت اسدونے بی کی کھی اور قومیت بہنے کہا ہے کہ قائد اعظم کی طوف سے بیش کردہ مطالبۃ باکستان کی مخالفت است مسلمان لیڈروں نے بھی ،ان میں سرفہرست بیشنا سٹ علمار کا طبقہ نفا اگران کی بنا یا مخالفت سامنے آجائے تواس سے بھی یہ واضح ہوجا آ ہے کہ قائد اعظم کی مملکت فائم کی بنایا مناز مناز مناز ہوند وارالعلوم ولوبند کے کرناچا منے تھے اوران کے مخالف بن کس قسم کی ؟ یہ مخالف علمار است تشنایہ چند وارالعلوم ولوبند کے مسلک سے متعلق تھے ۔ ویوبند کا مسلک سے متعلق متحدہ مندوستان کے شہور مشالسٹ مسلک سے متعلق تھے ۔ ویوبند کا مشہور مشالسٹ

اخبار مدینه ، ایجنور) کی ۱۷ را پریل سامین کی اشاعت میں مولاناا سرآرا حدازا د دیوبندی کا ایک مقاله شائع مواتقا جس میں انہوں نے لکھا تھا ؛ .

یرالزام ہے بنیادہ کے علما منداس ملک بین اسلامی مکورت کے لئے کوٹاں سبت ہیں۔ دارالعلوم دیو بندسے علق رکھنے والے علمار نے کم از کم اس صدی کے آغاز سے مندوستان بیں جہوری اورسی کولر مکومت کوا بنا واضح نصب العین قرار دے لیا نظا۔

یدایک مثال ہی اس حقیقت کے بوت سے الئے محکم ولیل ہے کہ یدلوگ کی وار کورن کے فال تھے اور قائد المناح اس طرز حکومت سے مخالف اور ہی دوؤں ہیں بنارِ مخاصمت تھی ہے کو ارتظام حکومت سے بہمرا دہوتی ہے کہ اس مرا بل فرمب کو اعتقادات ، عبادات ، رسوم ورواج اور خصی قوانین (پرسنل لاز) کی آزاوی حاصل ہوا ورامور مملکت ہیں فرمب کو کوئی دخل نہ ہو۔ یہ تھی وہ سبکو لرحکومت جس کے واعی نیٹ نلسٹ علمار تھے ۔ اس را اندیس اس گروہ کے سنجیل وارالعلوم دیو بند کے شیخ انحات اور جعیت العلم دیو بند کے صدر دمولانا ) حیان آحمد مدنی دمرجوم ) تھے ۔ ان کا ارشاد کھا ا۔

دہ فرماتے تھے ہ۔

كانگرىسىسى بىيشداىسى تجاويزاً تى رمتى بى اورپاس موتى رمتى بى جن كى وجد سى ندمىپداسىلام كے تحفّظ اور وقاركو تقيس نه پنچه.

(مولانا مدنی کایمفلت متحده قومیت اوراسلام صلل)

اس کے برعکس بیسا کہ ہم پہلے دیجہ چکے ہیں، قائد اعظم کاموقفت یہ مقاکد اسلام ہیں ملکت کی بنیاد مدمب پر ہوتی ہے اس لئے ان علمار کا یہ مسلک اسلام کے فلاف ہے ۔ بنفول علامرا قبال کے مدمب پر ہوتی ہے ۔ بندیں سجدے کی اجازت اوان سجمتا ہے کہ اسلام ہے آزا و

قائدِ إعظمُ اوران علمار كے اختلاف كى شدّت اس حدّ تك بڑھ كئى تقى كدر مولانا ، حسين آحد مدنى (مرجم) نے ان كے خلاف كفر كا فتوى صادر فريا ديا تقاا ورسلم بيك بي مسلمانوں كى شركت كوحرام قرار ديا تفا اس فتوى كا جواب دمولانا ، شبتيرا حدعثانى نے اہنے ايك مكتوب بيس ديا تھا ، رّ مبرِوكن " واكتوبم ها اس فتوى كا جواب دمولانا ، شبتيرا حدعثانى نے اہنے ايك مكتوب بيس ديا تھا ، رّ مبرِوكن " واكتوبم

ااراگست مناع کی تقریم

اب آینے قائد انظم کی اار آگست ، ۱۹۴۷ کی تقریر کی طرف سے پیھنات ٹرپ کے پنتے کے طور براستعال کیاکرتے بیل اورجس برمحتر مجسٹس محدمنیرصاحب نے می اینے دعوی کی بنیادر تھی ہے اوراتنا كمنے يرسى اكتفانهيں كياكه اس سے المابت مؤنائے كة فائدِ اعظم الكستان كوسيكولرستيث سنانا چاہتے نفط بلکہ بہاں ک*ے کہنے میں بھی کچھ* اک نہیں سمجاکہ انہوں نے دو قومی نظریہ کو بھی ختم کردیا تھا۔ یعنی اتنا ہی نہیں کدانہوں نے اسسادی مملکت سے تصور کی نفی کردی نفی ، بلکہ سرے سے الس بنیادہی كومنهدم كرديا تفاجس يرتقب يم مندكى عارت استوارموني تقى اس تقرير كصلسله مي باست يول ہوتی کہ جاب قائد اِظم کو اکستان کی بلی مجلس تن ساز اسمبلی کاصدر متخب کیا گیاتو انہوں سنے (۱۱راکسیت علاق کو) اس مجلس کومخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر فرائی اس بیں انہوں نے پہلے قبل ارتقت ہے ہندوستان کے کواکھت وحوا دین برردشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ و با*ں ہندوؤں اورسلمانول* مبركس قدر باہمى عداوت كى آگ بھركتى رہتى ہے. وہان سلمان اقليت ميں تھے اور مبندواكتريت ميں ، اس مئے دہاں ہمیشہ سلمانوں کا نون خوابہ ہوتا تفا \_\_\_ اکستان ہیں صورت حال اس کے برعکس ہوگی ا یہاں مسلمان اکٹر بیت میں ہوں گئے اور ہندوا قلیت میں اس لئے ہندوؤں کے دل میں بیخیال میس ا ہوسکتاہے کداب بہاں ان کے ساتھ وہی کھے ہوگا ہو کھے وہ وہاں سلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ستے۔ ويسيهي بهندوموّر نول نيه بهندوستان بين مسلمانون كيه دويِ يحوّمت كابسا بهيا نكسا در دمشت انتكيز نق كينج ركها بي بس سد مندوعوا منوف ومراس سي كانب أعقة بي . بنابرين يهان كابندواس لتعظي فالقف بوسكتا كقاكدا فب يهان جومسلمانون كى حكومت قائم بو رہی ہے تو ماصنی کی ناریخ کو یہاں ہمی وہرایا جائے گا جم ہندوستان ٹا مَز کا اقتباس پہلے درجے کرچکے

ہیں جس ہیں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے ہندوؤں سے دل ہیں ہی خطرہ لاحق تھا ۔ان تا ترات کو ساسنے رکھتے ہوئے قائد آخطم نے ابنی تقریر میں ہندوؤں کونقین دلایا تھا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو گالنہو نے جملہ اہلِ پاکستان کومخاطب کرسے فرایا ۔

\_\_\_\_\_تم أزاد ہو، تمبیں اس امر کی کائی آزادی ہے کہ تم اپنے مندروں میں جا وَ یامبیدوں میں جا وَ یامبیدوں میں یاملکت یامسی اور پرستش گاہ میں ۔ تمہاری ذات یامسلک پھر کھی ہو، اس کا امور مملکت سے کے تعلق نہیں ہوگا .

اس کے بعد انہوں نے کہاکہ (اور تو اور) انگلتان کی تاریخ ہیں بتاتی ہے کہ وہاں عیسائیوں ہی کے دوفر قول ۔۔۔۔۔ برکس قدر کشت وخون ہوا کرتا دوفر قول ۔۔۔۔۔ برکس قدر کشت وخون ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس مملکت نے اپنی کامل ذمتہ داری کو محسوس کرتے ہوئے رفتہ رفتہ ان مناقشات کو مٹا دیا اور اب تم پورے انصاف سے کہہ سکتے ہو کہ وہاں رؤس کی تقولک اور پر وٹسٹنٹ نہیں بلکہ ایک مملکت کے شہری ہستے ہیں '' اسی طرح ا

یس مجتا ہوں کہ بیس اپنے سامنے یہ نصب العین رکھنا چاہیئے کہ ایک وقت کے بعد یہاں ندمندو میندورسے گا ندم لمان مسلمان ۔۔۔۔۔ ندی نقطه نگا مسلمان ہے۔ ایسا ان سب کے اکستان سے نہیں ہونے کی جیٹیت سے سے اسی نقطۃ لگا ہ سے ہوگا.

یہ بین قائد اعظم کے وہ الفاظ جنھیں سپریناکر یہ کہا جا آ ہے کہ انہوں نے شکیل پاکستان کے فوری بعد دوقوی نظریہ کو بھی خیر باو کہد دیا تھا اور اسلامی مملکت سے تصور کی تردید کرکے اسے سیکولر بنانے کا اعلان کر دیا کھا ۔ اگر قائد اعظم کہیں مریخ سے شیکے ہوتے اور انہوں نے بہلے بہل یہ الفاظ ہم ہوتے تواس تغریر سے اس تاریخ کی دس سالد (تحریب تواس تغریر سے اس تعامی اس سالد (تحریب پاکستان کی) زندگی اور اس و وران بی اس کے صدفی صفحات برشتل بیانات ، تھاریز خطابات بھار سامنے ہوں اس کی طرف ان نمائے کو منسوب کرناجس قدر زیادتی ہے اس کا اندازہ لکایا جا سکتا ہے۔ سامنے ہوں اس کی طرف ان نمائے کو منسوب کرناجس قدر زیادتی ہے اس کا اندازہ لکایا جا سکتا ہے۔ جب ان توگوں سے اس ولیل کا ہوا ہے ہیں کہ جب ان توگوں سے اس ولیل کا ہوا ہے ہیں کہ جب ان توگوں سے اس ولیل کا ہوا ہے ہیں کہ جب ان توگوں سے اس ولیل کا ہوا ہے ہیں کہ دیا تھا ہے۔

انہوں نے اپنامقدمہ جیتنے کے لئے اختیار کیا کھا ،جب کیس کافیصلہ ان کے حق میں ہوگیا تو اس حربہ کی حزورت رہی ایسا کینے والے اننائھی نہیں سو چنے کہ وہ یہ کچیکس خص کے تعلق کہہ رہے ہیں ؟ ہم بر بنائے عقیدت نہیں کہتے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قائد اعظم کے کیر کچر سے متعلق کچر کھی واقفیت رکھتا ہے وہ ان کے خلاف اس قسم کا الزام عائد کرنے کی جزات کھی نہیں کرسکتا ۔ حق کوئی اور بے باکی ان کے کردارکی ایسی خصوصتیت تھی جس کا اعتراف ان کے دشمنوں کے دو کھا۔ لندن ٹائمز نے ان کی دفا پر مکھا تھا ؛۔

قائد النظم في ابنى دات كوايك بهترين نمون كي كي طور بربيش كريك ابن اس دعوى كو البت كرديا كرس لمان ايك علي مده قوم بي ان بي وه نبيك نبيس تقى جوائكريزول كي نزديك مندوستانيول كا فاعته بيدان كه تمام خيالات بهيرے كى طرح قيمتى كر سخت واضح اور شفا ف بهوت مقد ان كه دلائل ميں مندولي شرو تي جيا بيا اي مندولي شرو تي جيا بيا اي مندولي شرو تي جيا بيا تي

ىنىس كىقى. ئىرىر

قائد اعظم کی ادر اگست بین المائد کی تقریر کاصیح مفهوم مجھنے کے لئے یہ بھی دیجہ ایجا ہینے کہ انہوں نے جب مجلس آئین سازے خطاب کیا تھا تو وک کے حالات کیا تھے۔ (میساکہ محر مجسٹس نے تو واپنی متاب میں سازے خطاب کیا تھا تو وک کے حالات کیا تھے۔ (میساکہ محر مجسٹس نے تو واپنی متاب ہیں ہمند ووں اور سکھوں کے انھوں مسلما لوں کا قتل عام مغروع موگیا تھا۔ اس سے وہاں کے سلما لوں کے دل میں نوون ودمشت کے الیسے مذات انجم سے دانہوں نے اسی میں عافیت مجھی کہ سب کچہ چھوڑ چھاڑ پاکستان میں آگر سب الیسے مذات انجم سے دانہوں نے اسی میں عافیت مجھی کہ سب کچہ چھوڑ جھاڑ پاکستان میں آگر سب کو تی داردائیں ہوتی دیں ۔ ان کی نوجوان لڑکیوں کو ہزاروں کی تعداد میں جپین جھیٹ کرلے گئے۔ ان کے معصوم کچوں مونیزوں کی انہوں پراچھالاگیا ۔ اور تو اور د تی سے دوگاڑیاں نو دھو میں جی مکملہ کو سے کر وانہ ہوئی دہیں ہیں ہوئی انہوں کے مملہ کو سے کر دانہ ہوئی دہیں خود میں جی ہوا اور اس سے ہساں کے بھی انہوں کہ انہوں ہوائی کے دساوس خیسلہ بات ندوں دبائی سے بیٹ کیا ہے دان وجہوئی کے دراوں نے مراوں کے دل میں خود نو ہوائی اور بے تھینی کے دراوں نیے بیٹا ہوئے ۔ آب سوچھی کہ ایک ایسی مملکت جس کی عمراجی ایک دن کی بھی نہوتی ہوائی قدم کے لرزہ نیز بید ہوئی جو تھی دروتی ہوائی تھی نہوتی ہوائی میائیت جس کی عمراجی ایک دن کی بھی نہوتی ہوائی قدم کے لرزہ نیز بید ہوئی ذروتی ہوائی تھی نہوتی ہوائی قدم کے لرزہ نیز بید ہوئی دنہوتی ہوائی میائیت جس کی عمراجی ایک کھی نہوتی ہوائی قدم کے لرزہ نیز بید ہوئی دنہوتی ہوائی دن کی بھی نہوتی ہوائی قدم کے لرزہ نیز

مالات سے دو چار ہور بھراس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے پاس داہمی) نداینی فوج ہوا نہ اسلحہ نہ سامان ہو نہ بیسہ تو اس کے سربراہ کے دل پر اس سے کیا نگرزتی ہوگی ؟ اس کے ساتھ اسے بھی ذہن ہیں گئے کہ پاکستان کے اندر خود الیسے عناصر موجود تقے جوایک طرف پہال کے فیرسلموں کے دل ہیں نوف و سراس پیدا کر رہے تھے اور دو سری عرف انہیں است تعالی بھی دلارہے تھے جندوستان کے اخبالات بہال کی غیرسلم اللیت و اس کے ملے نہایت صروری کھا کہ بہال فیرسلم اللیت انتقام کی اور نہیں بیان کرکے وہاں کے سلم اللیت انتقام کی اور انتقام کی کونی ارواسا کو نہیا ہوا بھی دلا اور انتقام کی بیا ایمان سے کوئی ارواسا کو نہیا کہ بہال فیرسلم اللیت ہوا بھی دلا اور انتقام کی اور نہیں گی اور نہیں ہوا کہ اس کے میان اور اسلونہ بی بیان کرکے وہاں کے میان میان میان کوئی ارواسا کو نہیا کہ بیان میان کے دور کا ان اس کے سرا میان کے سے اس کے سے میان کے سے میان کے سے میان کی خور کوئی اور انتی عظیم و تر پر جذبات سے فلوٹ نہیں ہوا کرتے تھے دیکن جن صالات سے اس کے سے میان تر ہوجا ناکوئی غیر فرطری امر نہیں تھا۔

منان تر ہوجا ناکوئی غیر فرطری امر نہیں تھا۔

جیسا کہ بہلے کہا جا جگا ہے وہ غیر سلموں کوبقین والا ناجا ہتے تھے کہ انہیں یہاں اسی سم کی حفاظت
ملے گی جیسی سلانوں کو ابنوں نے اپنی تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس سے ان کا مقصد یہی تقائیکن (ہمیل عترا ہے کہ وہ اپنے معمول کے خلاف) شدت مذبات میں الفاظ کے انتخاب میں کماحقہ احتیاط مذہرت سکے۔
بایں ہمہ ان الفاظ سے یہ سند طکر ناکجس نظریہ کی رُوسے اہنوں نے دس سال تک مندواورانگریز سے
جنگ کر کے پاکستان حاصل کیا تھا وہ اسے پہلے ہی دن ندرِ آتشس کردیں گے بڑی زیادتی ہے۔ کوئی باہوں

انسان اسے باور نہیں کرسے گا۔

 السامی انہوں نے پہلے یہ واضح کیا کھا RATIONALE OF PAKISTAN CONSTITUTION

میں انہوں نے پہلے یہ واضح کیا کھا کہ

میں انہوں نے پہلے یہ واضح کیا کھا کہ

المیں معکمتِ پاکستان کی بنیاد بزم ب برم و گی یہی دہ قدرِ مشترک ہے جومشر قی اور مغربی بازوؤں میں وحد

پیداکر نے کا موجب بن سکتی ہے ۔ اور

بیداکر نے کا موجب بن سکتی ہے ۔ اور

بیداکر نے کا موجب بن سکتی ہے ۔ اور

الليتول كي كي تفظات.

## افلیتوں کے لئے تحفظات

اس کے بعد سے بھرسٹر بوشوانے کہا کھا کہ مجوزہ آئین کی یہ دونوں سفسرائط بوری کرنی جا ہمیں۔ اس کے بعد انہوں نے قائد افظم کی ااراگست سے قائد افزاس کے ساتھ ہماراگست سے قائد افظم کی ااراگست سے قائد اوراس کے ساتھ ہمار کی تعییر میں انہا ایست نداند رویتد افتیار کیا جار کہا تھا کہ ہولوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد ان کی تعییر میں انہاں ند مندور ہے ندسلمان مسلمان بلکہ دونوں کے امتراع سے ایک متحدہ قوم مشقل ہوجسس کا لازمی تمیر سے پولوا نداز عکومت ہوجائے دہ بڑی کھلی کرتے ہیں مسٹر جونشوا نے ان وگول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ،

یرکہناکہ خلیق پاکستان کے بعد قائد اعظم نے ۔۔۔۔۔ ہوخوداس پاکستان کے خالق کے این پہلی ہی تقریر میں کوئی ایسی بات کہددی بیٹس سے اس بات کا دُور کا بھی امکان ہے کہ اس سے پاکستان کی بنیاد ہی منہدم ہوجائے گئا بالکل پاگل بن ہے ۔ قائم اظام نے اتنابی کہا تھا کہ پاکستان میں بلا لحاظ ندیم ہوجائے ہوا کے براکی کومساوی حقوق شہریت حاصل ہوں گے۔

#### اگست مجله وائر کے بعد

اس کے بعد مجھے مرحت اتناا ورکہنا ہے کہ اگریہ تقریر قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریر ہوتی تو بھر بھی اس مغالطہ آفرینی کی کہانٹ من کل سمتی تھی کہ وہ جو کچھ دس سال تک بہتے رہے تھے آخریس وہ اس سے ایک ہو گئے تھے۔اس لئے اب سندان کی آخری تقریر ہی ہوسکتی ہے جسُنِ تفاق کہ قائدِ المُمْ اس کے بعد بھی ایک سال مک زندہ رہے۔ اور داگرجہان کا پہتمام عرصہ انتہائی نازک بھاری کے علم میں گزرائیکن بایں ہمد) انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کمحات میں بھراس کی وضاعت کوئی کہا تنا کس قسم کی سٹیدہ ہوگی ۔ انہوں نے فردری مہم 19ء میں اہل امریجہ کے نام ہو پیغام براڈ کا سط کیا تھا ' اس کا ایک حصہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں ۔ انہوں نے اس کے نشروع میں کہا تھا ،۔ مملکت پاکستان جودس کروڑ مسلمانوں کے حسین نصب العین کا ایک مذکب مصول ہے ' 10 راگست عملی وجود ہیں آگئی تھی ۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی اسلامک سٹیر ہے اور تمام دنیا کی مملکتوں میں پانچویں درجہ پر ہے ۔ اسلامک سٹیر ہے اور تمام دنیا کی مملکتوں میں پانچویں درجہ پر ہے ۔

مجھے ایک بار بھرافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محرم جسٹس منیرصاحب نے جس طرح اس براڈ کاسٹ کا وہ حصّہ حذوف کر دیا تھا جس میں قائد عظم نے بتایا تھا کہ تھیا کرئیسی کسے کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس براڈ کاسٹ کا جواقتہ اس اپنی کتاب میں دیا ہے (صفحہ اسس، س) اس میں اسلا کم سیٹرٹ کے الفاظ مہمی درج نہیں کتے کیونکہ یوان کے دعویٰ کی ساری عارت کومنہدم کرفیتے تھے۔ تاریخ باری نہ میں دیا ہے دیوری کی ساری عارت کومنہدم کرفیتے تھے۔

قائداعظم نے اسی ماہ ۱ فرورسی شام 19 میں) آسٹریلیا کے باسٹ ندوں کے نام اپنے براڈ کاسٹ مدارہ ا

ين فرمايا كقاد.

مغرقی پاکستان مشرقی پاکستان سے تقریباً ایک ہزارمیل کے فاصلہ بر جاوران
کے درمیان مملکت مند کا علاقہ حائل ہے۔ بیرون ممالک کے ایک طالب علم کے
دلمیں ہو بہلاسوال مجرے گا وہ یہ موگاکہ (ایسی مملکت کا قیام ) کس طرح ممکن ہوگا
ایسے دوخطوں ہیں 'جن ہیں اس قدر تُعدمو' وحدت مکومت کس طرح ممکن ہوگا
میں اس سوال کا ہوا ہ مرف ایک نفظ میں دول گا ہو یہ ہے:
ایسا ہمارے ایمان کی رُوسے ہوگا۔ ایمان فعل بر' ایمان اپنے آب بر' ایمان
متقبل پر الیکن میں جھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اجھی طرح واقعت نہیں ہیں وہ ایسے
متقبل پر الیکن میں جھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اجھی طرح واقعت نہیں ہیں وہ ایسے
متقبل پر الیکن میں جھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اجھی طرح واقعت نہیں ہیں وہ ایسے
متقبل پر الیکن میں تجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اجھی طرح واقعت نہیں ہیں وہ ایسے
متقبل پر الیکن میں تھونا ہو الی والمفہوم سمجھ نہ سکیں گے۔ اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ اس

باکسیتان کی آبادی کی اکثر بهت مسلمانوں پرشتل ہے ہم میگر سول انٹر کی تعلیم کے بیرو ہیں بہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں جن ہیں حقوق ' شرف واحترام اور تحيم ذات كے اعتبارے تمام فراد برابر ہونے ہيں. بنابر بي ہم بي اخت اور وقد کا بڑا گہرا جذبہ ہے۔ ہماری اپنی تاریخ ہے اور اپنی رسوم وروایات ہم لینے اسالیب فكو انقطة الكاه اوراحساس درول كه مالك مي اوريبي بني وه عوالى جوفوست كي اتقاریر بحیثیت گورز جنزل صف) تفكيل كالدار بنتي س

اگریم مملکت پاکستان کی بنیا د فرآنِ مجید برر کھتے اور اس کی تعلیم کوعام کرتے جانبے تو ہونہیں سکتا تھا کہ مت رقی پاکستان علیای و موجانا اس کی بنیادی وجدیه بیرے کہم نے قرآن کریم کے رشتے امست وا حدہ مونے کے اصول ونظریہ کونگاموں سے اوجول کردیا ادر وطن اورنسل کی تفریق کے صور کوعام مونےدیا۔

اس كالازمى تى يحرت تت دا فراق كقا.

"إيمان أبيان فداير ايمان البيخة ب يرايمان ليف ستقبل ير" يرتقى وه اساس محكم بسسير مملكت إكستان كى يرفيع وعظيم عمارت استوارمونى تقى . مجهدايك بار معر (بصد تأسّف)كهذا براسم كه محرّم منيرضاً حب في ايني كتاب من اس تفرير كاجوا فتباس ديا ہے اصل اس ميں وه حصر نقل نبير كباجس مِن أيمان كاذكرب قائدً عظم نه ، أيريل يسقلهُ كوكورمنت باؤس يشاور من ايك قبائل جركه کے ساتھ گفتگو کے ووران فرمایا : ۔

> سم سلمان ایک خدا ایک کتاب ا قرآن بحید ، ا درایک رسول پرایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے ہیں ایک قوم کی چینیت سے صف بہت کھڑے ہونا ہوگا۔

ەتقارىرگورىزجىزل<sup>، صەسىك</sup>

ا منوں نے ۱۲ ارفروری مشری ایک کوستی درباریں تقریر کرنے ہوئے فرمایا : م مبرك بيش نظر مديننداسدلامي وميوكريسي كالصول رباسه ويدمبراا بال بي كم ماي سخات کار ران سنہرے اصوبوں کے اتباع میں ہے جنہیں ہمارے قائنِ اعظمہ حضور نبی کریم نے ہیں عطافر مایا ہے . بہذا میں ابنی ڈبر کریسی کی بنیا و حقیقی اسلامی نظر بایت اور اصولوں بر رکھنی جا جیئے . " انتھار برگور رجبزل صاف )

تقسیم ہند کے عواقب بی جب انگریز ، ہندواور سکھوں کی سازش نے ہمار سفلان فیاریت بہا کردی تھی توقوم شکستہ خاطر سی ہورہی تھی عین اس حالت بی آپ نے سر اکتوریج ہوئے کو دینیورشی گراف نڈلا ہور میں تقریر کرتے ہوئے قوم کا حصلہ بندھایا اور کہا کہ یا در کھو : ۔ ایسے اساعد حالات میں بھی اگر ہم نے قرآن مجید سے بھیرت اور را بنمائی حاصل کی تویں ایک بار بھریہ کہتا ہوں کہ آخرالام فتح ہماری ہی ہوگی .

اتقاریر گورز جنرل من<del>ت</del>)

یں پوجینا چاہتا ہوں ارباب بھیرت سے کہ سیکولرسٹیٹ کا مڑی کیا اس قسم کے نظریات ہیں کرے گا؟ اس موضوع پر کہنے کو تو ابھی بہت کچھا وربھی کہا جا سکتا ہے اور میں گذشت تیس سال سے اس پر ایکھتا چلا اربا ہوں ..... میکن ہم سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی صرورت ہیں جاتے جاتے البتہ ایک اور تاسف کا اظہار بھی ناگزیر ہے ۔ محترم جبٹس فریاتے ہیں کہ قائر اعظم شنے آسیڈیالوجی آف پاکستان (نظریۂ پاکستان) کے الفاظ میں ستعال نہیں کے تھے۔ تشکیل پاکستان کے ہندہ سال بعد تک بھی کوئی شخص ان الفاظ سے قائم نہیں ہند ہوں ۔

قائداً عظم پاکستان کے اسلامک سٹیٹ ہونے کے عقق جو کچے دس سال تک کہتے رہے اس کے بعد اس کے بعد اس کی چندال اہمیست نہیں رہتی کہ انہول نے اس خاص اصطلاح نظریہ پاکستان کو استعال کیا ہے۔ یا نہیں ، لیکن اس کے باوجود بہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کو بھی استعال کیا بنا بہ سنا گا انہول بنے ایسوسی ایٹ کر ایٹ کے بارک کے بارک کے بارک کے بوئے بوئے بوئے بیاں یہ کہا کہ

پاکسنتان ایک سسلم سٹیٹ ہوگ

وبال نظرية باكستان THEORY OF PAKISTAN كالفاظ كهي استعال كئ عقد

القارير قائد اعظم ، جلد دوم صفحه ٢٢٧ . ١٣٧١)

كيمرانهول في ١٩٢٥ بون ١٩٢٥ م كوفر فيرمسلم مثود نسط في دريش كريش كم المقادة الماريخ الكريبيام من كما كفادة المسلم المورة والمرة والمرة

ہے جسس کا تحفظ طروری ہے۔ (تقاریر فائد انظام میں صفحہ ۲۹۳) علادہ ازبی انہوں نے اسلا کہ آئیڈ لیز قسسم کے الفاظ متعدّد باراستعال کئے تھے۔ باتی رہانشکیل پاکستان کے بعد بندرہ سال کاعرصہ تو اگر جبراس سوال کا قائد اعظم کی ڈائٹ سے کوئی تعلّق نہیں بیکن اگر کوئی ویھنا چاہے تو کم اذکم طلوع اسلام کے فائل ہی دبھے لئے جس ہی "اسلامی آئیڈیا اوجی " ونظہ یہ پاکستان ) پرتفصیلی بحث موجود ہے۔

جیساکہ میں شرع میں عرض کرمیکا ہوں ان تصریحات سے برامقصداس نقصان کے ازالہ کی حسب استطاعت کوشش ہے جو پاکتان اور بانی پاکستان کے خلاف اس میں کے بردیگیڈ اکے ذریعے بہنچا یا جار ہاہے۔ میں جا نتا ہوں کہ بیری بیت نہا اور نجیف سی آ داز اس شور دشغب کی کماحقہ سریف نہیں ہو سکتی جواس مقصد کے لئے لگ کے گوشے گوشے میں برپاکیا جار ہاہے۔ لیکن مجھے تو ہم حال ابنا فریف اداکر ناہے۔ بیپروہیگیڈ اکنے وسیع بھانے پر عام کیا جار ہاہے اس کا اندازہ فیل کے ایک خط سے لگا بھوال ہی میں مجھے طلوع اسسلام کے ایک قاری کی طرف سے موصول ہوا ہے : ۔
جو حال ہی میں مجھے طلوع اسسلام کے ایک قاری کی طرف سے موصول ہوا ہے : ۔

تا نہ عظم کو ایک شمارہ ۲۸ ستمبر ۱۸۰ - ۱۱) شام اللہ میں سائے برایک مراسلہ زیرعنوان ۔

قائد عظم کو کی نشارہ محوست چاہتے تھے ۔۔ نظر سے گزرا ، اس کی نقل بعینہ درج دیل ہے :۔

متازسیاسی رمناعدالر من مرحوم ، ناقل بین که تقسیم مندسے چند روز قبل نئی وہلی نمبر اراوزگ زیب روڈ کا واقعہ ہے کہ ڈرکی میزر پر ارتبر صان محمود آبان فائد انظم سے دیافت کیا "پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا ؟ قائد اعظم نے پوچھا۔ آپ کے خیال ہیں کیا مونا جا ہیئے ؟ راجبر صاحب نے جواب دبا۔ اسلامی اور مکست کا سب سے زیادہ دیندار متنقی عالم باعمل صابح ترین شخص کو ہینند مک کاسسدر او بنایا عائے "

قائدًا خطمُ نے کہا۔" تم بیسویں صدی ہیں قرونِ وسطی کے حالات کا نصور کر سے ہو ، پاکستان ہیں سیکی لڑھہوریت قام ہوگ :" راجه صاحب بولے " سرایس نے اتنے برس سے لیگ کی جدوجہ محض ایک اسلائی مملکت اوراسلامی آئین کے نصب العین کوسا شنے دکھ کرکی تھی "کون سسے اسلام کا؟ اسلام میں بہتر فرقے ہیں " قائد الحکم نے دریا فت کیا۔ راجہ صاحب حاموسش موگئے۔ (کارجہ ال دراز مین جلددوم صفحہ ۲۵۲ - ۲۵۲ از قرق العین جیدر)

اس وفنت مذعبدالرَّحمٰن صديقي ونيايس موجود بين نه راحه صاحب محمودٱ با داور ند قا مَدَعْظمٌ. محرّمة رّ فانعين حیدر بھارت فرار ہوچکی ہیں ادر دیاں جاکرانہوں نے نکھاتھا کہ وہ نود د د قومی نظریتے پریقین نہیں کھتی تھیں اب فراینے که مارسے پاس در کے میز در اس میسل اک کی تصدیق کاکون سا ذرایعہ ہے ، حقیقت بینے کہ تاریخ کومسرخ ہی اس قسیم کی روایات کی 'روسے کیاجا تا ہے۔ اسی سنے میں سنے شروع میں کہاتھاکہ . تخارَدِاعْنَلِمْ ﴿ يانسي اور ﴾ كى طرفت ان كى صرفت ان بانوں كومنسوب كرنا چاجيستے جوان كى زندگى <mark>بَس م</mark>حفوظ بهوگتى موں۔اس قسم کی وضعی روایات می کے نومیس تباہ کیا ہے۔مندرجہ بالاایک روایت ان تمام مجلدات توغرقاب كردين يميم ينئركاني بيع جوقائدا عظم كي تقارير بيانات خطابات سيربعر بوربي إفسانه بيشه حقیقت سے زیادہ دلکشس اور مُوثر ہوتا ہے ۔ قرآنِ مجید نے بس یاروں میں اپنی ما مع تعکیمات کو مکتسل کرنے سے بعد جن الفاظ پر اس کنا بے عظیم کا اختیام کیا ہے وہ دسوسہ انگیزی کے مشرسے بناہ مانگنے كى دعايه. مِنْ شَيِرِ الْوَسْوَاسِ ﴿ أَلْغَنَّ سِ لا ١١٣/١١). افسان وسوسدان كَيْزَى كابرُ اكاميًا حربہ موتے ہیں ان سے افراد ہی نہیں قوموں کی قومیں تباہ موجاتی ہیں . پاکستان کوتباہ کرنے کے لئے بتيس سال يدافسانه طرازي كي يه كوت شيب جاري بي. كوني كهتاب كه ياكستان مندووَر كي تنگ نظري كي وجرسے وجودی آیا تھا۔ کوئی کہتا ہے کداس کے محرکات سب معاشی تھے کرای کے ایک بروفیس فرالدین خان صاحب دس قدم آگے بڑھتے ہیں اور فرما نے ہیں کہ فرآنِ مجید میں اسلامی مملکت یاسبیاسی نظام کا انتارة كبنين متنا ورانبياركرام صرف بستش كعطورطريق كعاف كيدية بأكرت يق ابنون في سرے مسے منٹا ہی ختم کردیا ، (ان کا بیمقالدرورنامہ ڈائن کے اس شمیمہ یں جھیا تھا ہواگست ، ۱۹۸ ء کے لیم آزادی کی تقریب پرشائع ہوا تھا ).

بہ ہے وہ بروسگنڈا جو اجکل بڑی شہروں سے جاری ہے۔ ہم س باب این اس مصراً دہ کیا کہد سکتے ہیں کدا متداس خطہ زمین کواچن حفاظت میں رکھے جسے ہم نے مسجد انعمبرکرسنے کے لئے حاصل اس مقالہ کے شائع ہونے کے بعد مجھ ناک اور بیرون مک کے دورد رازگوشوں سے خطوط موصول ہوتے جن ہیں کہاگیا کہ جن خفات کا ہیں نے انحفاف کیا ہے وہ ان کے علم ہیں بہلی مرتبہ آئے ہیں ۔ بہاس لیے کہ مک کے ذرائع ابلاغ (برلیس) نے ہیرے نیالات کے گرد ہوت صار کھینچ رکھا ہے 'اس مقالہ کی دنوائے وقت) میں اشاعت سے اس ہیں شکاف بڑا اور اس طرح میرے نیالات طلوع اسلام کے ملقہ سے باہر دوردرا زخطوں کے بہنچ گئے ۔ ان خطوط میں ایک مطالبہ بطور قدرِمشترک سامنے آنا ہے ۔ ان خطوط میں ایک مطالبہ بطور قدرِمشترک سامنے آنا ہے ۔ ان میں کہاگیا ہے کہ میں ذرا وصاحت سے بتاؤں کہ تھیا کریسی سیکولزم اور اسلامی ملکت ہیں کیا فرق ہے یہ میں ان موصوعات برایا کسنان میں) گذشتہ ہیں اس سے بہلے میرے خیالات نہیں بنجے اس لئے مطالبہ ان گوشوں سے موصول ہوا ہے جن تک (اغلباً) اس سے بہلے میرے خیالات نہیں بنجے اس لئے مصاف الفاظ ہیں اس کی وضاحت صردی سمجھتا ہوں ۔

تقیاگریسی کاتصور تو بڑا ناہے۔ بیکن اسے بطور نظام مکومت عیسانی کلیسا (چرج) نے یور بیمی رائج گیا۔ عیساتیت بی مکومت کانصور تک بنیں، نہی (مرقب) بخیل بین توانین ویئے گئے ہیں۔ اس لئے عیسانی با دریوں کی حیثیت مشنریوں (مبلغین) سے زیادہ کچھ نہیں تھی جب بعض با دست ابوں نے عیسا تیست قبول کی تو یا دریوں کے دل میں بھی جذبہ افتدار پرستی نے انگڑا تی لی۔ انہوں نے باوشا ہوں سے مجمور تہ کیا کہ احکام وقوانین کلیسا (چرج) وضع کرے بیکن وہ نافذ حکومت کی طرف سے مہوں اور پر سال کارو بار خدا کے نام پر ہو۔ یعنی ان احکام وقوانین کواحکام خداوندی کہدکر کہارا جائے اور انہیں نافذ کرنے والے محکم افوان کو شدی کے محافظ قرار دیا جائے۔ اس سے ایک طرف ندہ بی بیشوائیت کے جذبہ افتدار کی تسکین کا سرامان فراسم ہوگی اور دیا جائے۔ اس سے ایک طرف ندہ بی بیشوائیت کے جذبہ افتدار کی تسکین کا سامان فراسم ہوگی اور دوسری طرف محکم افول کو مقبولیت عامر حاصل ہوگئی کیؤ کھ

عوام بزمهب برست تنفيه ورمذمهب كيمما فنطران كيےنز ديك خدائی اختبارات اورابوميا تی اخترام وتقدليس كے مامل (أنگلستان كے بادشاہ يا ملكہ كوآج كك كهدكريكارا جاتاب ) \_\_\_ ندمب ورحكومت كى اس ملى بعكت كوتفياكريسى دىيىنى حكومت خدا وندى ) سے تبعیر کیا گیا۔ اس نظام حکومت میں انسانیت ظلم واسب تبداد کے جس جبتم میں مبتلار ہی اسس کے تصوّر تک کسے ( ہمارا آپ کا ہی نہیں ) بلاکوا ورجنگیز ٰفال کک کاکلیجہ دہل جا 'ٹاہیے ، نوعِ انسان کی تاریخ میں تضیا کریسسی سے بدنر دو کرمبھی تہیں ہیا۔ ہلاکو اور حینگیز ماں کے دل میں شایکر جھی کھشک ہیدا بوجاتی موکهم بے گنا ہوں پرکیون ظلم کررہے ہیں. نیکن جوظلم وتٹ ترو خدا کے نام پر بریا کہا جائے آ*س* يسة توظا لمراورستبدهم ان اطبينان مي لبين فخرمسوس كرناب يطيمه من فدا في مشن بوراً كرر المبول. مخق الفاظ بب تقياكريسي سے مراد ہے ايساً نظام مكومت حس بس انسانوں كے وضع كرده احكاً و قوانین کواحکام خدا دندی کهدکرنا فذکه یا جاستے اور ان کی مخالفست کرنے وابوں کوم زر فرار وسے کر حوالۂ وارورسسن کردبا ماستے ان منظالم کی بنا پرتھیاکریسی کیےخلافت جوردِّ عمل بوَااستےسپیکولرازم ستنعب كياجا ياہيے.اس نظام كے ماميوں نے كہاكد ندمب كومملكت اور محومت سے كوئى واسطة نہيں بلا ؟ كا دائرة كرجاكى چار ديوارى كاس محدود ب مملكن كيمعاملات، قوم كى نشا كيم طابق بحسى فسسم كى حدود وقیود کے بغیر آزا وان<sub>یہ طع</sub>ہا جائیں گے۔ انہوں نے نرمب کے نبا وہ کے سائفداخلاتی افسار اصول كى صدري كوكيمى الاردور مينك ديا. يرسك يكورنطام مكومت عسى قانون إنى کے گئی اختیارات کسی فسسم کی مدود وسنسرائط کے بغیر قوم دانسانوں ) کوحاصل ہوتے ہیں۔اس ف<sup>ت</sup> يدنطام مكومت وكم وبيش، سارى ونيايس راسج ب اورسارى دنباس كي القون الال كفي بي . جب انگرزوں نے مندوستنان میں اپنی محومت قائم کی تواہوں نے دیکھاکداس فک کے باشندے سے متقسم کے مرمب پرست واقعہ موتے ہیں۔ اس بنابر انہوں نے سوچاکہ بہاں بورب کی شکل کی سیکولرازم علی نہیں سکے گی ،انہوں نے اس میں بہترمیم کی کہ قوانین کو و وحصتول میں تقسیم

له اس کی وضاحت پیرسنے اسپنے اس مقالہ ہیں کی ہے جس کاعنوان ہیں" اسسلامی نظام مکومیت نمغسر بی بمہوریت سے نفخصی حکومیت "

كردياء ايك شخصى قوانين PERSONAL LAWS اوردوسرسط ملكي قوانين PUBLIC LAWS انہوں نے کہاکشخصی قوابین کی مدتک ہٹرخص کو آزادی ہوگی کہ وہ اینے عقیدہ اورسلک کے مطابات ان کا اتباع کرہے۔ نسکن ببلک لاز ہیں ندیہ ہے کوکوئی دخل نہیں ہوتا . یعنی انبوں نے برسنل لاز کی حدثک ' تقیاکیسی رائج کردی اور پیلک لاز کے لئے سیکولرازم ہمارے نرمیب پرست طبقہ نے اسسے ندمبی آزادی سے تعبیر کیا اور اس کے لئے سلطنت انگلٹ یہ کا بے مدشکر گزار ہوا سے کیس اکستان کے دوران بہی موقف (ہنددوں اور) بیشنلسٹ علما یکا تفا اوراسی کوساتھ لیے کروہ پاکستان آتے. ان کے برعکس اقبال اور قائداء ظمر نے اسلامی مملکت کاتصورا ورسطالبد پیش کیا۔ اسلامی مملکت میں حق حکومت ندندہی پیشوائیت کوماصل ہوتا ہے نہ ملک کے دیگر اشندو<sup>ں</sup> کو بعبیٰ وہ تھیا کریسی سسیکولرازم یا انگریزوں کی وضع کروہ تھیا کریسی ہے۔ بیکولرازم سب کیے فلاف ہوتی ہے۔ اس میں حقِ مکومت فال کتاب د قرآنِ مجید کوحاصل ہوتا ہے . قرآنِ مجیدیں وہ اصول اورِا قدار دبئے گئے ہیں جوابدی اورغیر تنبذل ہیں جملکت کا فریضہ ان اصول وا قدار کونا فذکرنا ہوتا ہے۔ ان کی تنفیذ کے طورطریقے قوم (امت ) کے باہمی مشورہ سے طے کئے جاتے ہیں۔ انہیں آپ جُسن فی قوانين كهد ليجيّه منطواس مي<sup>ل</sup> بهي يه بهوتي مين كه يه فرآن كيكسي اصول واقدار مين محرايس فهين. ان مين بيلك لاز اور بيسنل لازكى كوئى تفريق اور تميز نهيس موتى بيلك لازكى طرح ان سب كااطلاق ملك کے نمام سلم باست ندوں پر بجسال ہوتا ہے ۔ یہ قوانین ز مانے کے تقاضوں سے مطابق بدلنے رہیں گے ۔ اورقرانی اصول واقدار اجنبیس مدودانتد کهدیجے اجیشہ کے سلتے فیرسبرل رہیں کے اس مشاورت کی علی شكل كياموگ است كهي اقريت بالهي مشوره سيد مندرجه بالاسترط كي تحت بنود طير كري كي ا یہ بن اسلامی مملکت کے نابال خطوفال قرآن کریم نے بنص صریح کہددیا ہے کہ اس کے سواجو نظام حکومت کھی ہے وہ کا فرانہ نظام ہے۔ ارشاہ خدا وتدی ہے ا وَ مَنْ لِمَرْ يَنْحُكُمْ إِمَا ٱنْزَلِ اللَّهُ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْكُفِرُونَهُ بولوگ فدائی کتاب کے مطابق مکوست قائم نبیس کرتے وہی کا فربیں.

اے اس کی وصاحت میرے اس بیفلاط میں ملے گی جس کاعنوان ہے "تلوار سے تیزا وربال سے باریک اِسلامی قانون سازی کا فریھند ۔ ان تصریحات سے بیرحقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ جوچیز اسلامی نظام مملکت کو غیراسلامی انظام مملکت کو غیراسلامی انظام سے تمتیز اور ممناز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں قانون سازی کے انقیارات ان اصول افدار خدا دندی سے تنہ و طاور ان کے تابع ہوتے ہیں جنہیں حدود انتدسے تعییر کیا جا آ اہے۔ یہ حدود منتزل من اللہ ہوتے ہیں اور ابدی اور غیر تنبتل قرآن کریم نے اس حقیقت کو متعدد مقامات میں دہرایا ہے۔ سورة الا نعام میں ہے ا

...... مَّتَتُ كَلِمْتُ رَبِّكِ صِنْقًا وَّ عَنْلَا ﴿ لَا مُبَدِّلُ

لِلْكُلِمُنْ قِبِهِ أَنْ ... ٥ (٢/١١٢) تيري رب رب كي اصول وقوانين صدق وعدل ك سائق كمكل موسكة واسب انبيس كوئى القار

تبديل نبيل كرسكتي. (نيز ١٨/١٤ فر ١٨/٢٤).

سورة پوئسس میں ہے ، گر تَبُدِ بَیْلَ دِیکِلْتِ اللهِ ۱۰ مربی و وادین و وروز فدا و ندی میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا "اس کے برفکس و نبا کے ہرنظام میں (خواہ وہ ملوکیت ہوخواہ آمرہیت اورخواہ خرب کی جہوریت) قانون سازی کے افتیارات برکسی تسم کی یا بندی نہیں ہوتی بہی بنیادی خصیص اسلامی اور فیراس ما می نظام میں بابدالا تعیاز ہے (سیکول نظام کے مامبول کی طرح ) جسٹس منیر صاحب غیر تمبدل اور فیراس مانی نظام میں بابدالا تعیاز ہے (سیکول نظام کے مامبول کی طرح ) جسٹس منیر صاحب غیر تمبدل اصول و ورود کونہیں مانے ۔ ۱۸ رجنوری ۵ ، ۱۹ مرکب پاکستان الا تمزیس ان کا ایک مقالہ شائع ہوائھ اجس میں انہوں نے کہا نظا ہ۔

قانونِ تغیر ایک فطری اصول بے جتمام کا تنات کومعطب، ایک ذرة ناچیز سے دیگر اللہ براردال ہیں۔ ہم براسے براسے براسے براسے براسے کے مالت ہیں ستقلاً سرگردال ہیں۔ ہم مین جو اس عظیم کا تنات کے ایک ذراسے گوشے کے کمین ہیں اسی قانونِ تغیر کے زیرا قدار زندگی ہے۔ کرشند زیرا قدار زندگی ہے۔ کرشند تاریخ پر نظر ڈالئے ۔

سن يكسييترنے كها تقا: ـ

نعیرادرشرنی دا ترکیهایس. به مارا زادیدنگاه به جوکسی بات کوخیرقرار دیتا به کسی کسی کورشرنی دا ترکیها کا دیتا کورشد. احساسم خیال کرین ده نشه وسیسی موجاتی به حق ادرباطل غلطاور سیسی موجاتی به

طلوع آسلام نے اپنی اشاعت بابت ماریج ۵ ، ۱۹۷ میں اس پر مندرجہ ذیل تبصرہ کیا تھا:۔ ينخيالات اسسلام كيش كردة تصورحيات كوكس طرح جرابنيا دسي الميرويتمي اس مے متعلق کچھ کینے کی صرورت نہیں البتہ ہم اتناعرض کرنا صروری سمجھتے ہیں کہ داللم توايك طرين انظام فطرت كية علّق تعي محترم مقاله نكاري علومات بمي بزي على اورض میں وہ اگرکسی عام سائنس وان سے بھی پوچھ بیتے تو وہ بتا دیتا کدیہ کارگر کا کنات، فطرت سے غیر تبد ل قوامین کے ابع سے گرم عل ہے اور تغیر است صرف ان قوامین كے مطاہریں منلام ديكھتے ہي كر خزال كے موسم يں درختوں كے يتے جعراجانے بیں سرایں وہ باکل مطنبطہ ہوکررہ جاتے ہیں . تھربہار آتی ہے توان میں تنگفتہ <sup>و</sup> شاداب تازه بِتبان أمُعرتي بين. عنيه عنيكت بين بمعول كفلت بين بهل آت بير به سسب كجهداك فيرتمبرل قالؤن نشوونماك مطابق موتاسيد اكران قوانين فطرت مین جس کی بنیادوں براس مجرّالعقول کارگر کائنان کی عمارت استوار ہے ، ذرا ساتغير بھي مائے توساراسك ايكائنات بس بهس موكررہ جائے جودمنيكر صاحب ا ہنی طبیعی زندگی برغور فرائیں. زندگی کا مدار تنقیس ﴿ سائنس لینے اسکے فانون برکہے۔ کیاان کی ساری عمرمیں!بک محد سمے منتے بھی اس قانونِ حیات میں تغییر واقع ہ<del>وا ہے!</del> وه غالبًا استعة تغيرَ المبحقة مي كه عام حالات بي انسان از خود فضايس ساكنس لينتا الم

سندر کی تہدیں یا جاند کی سطح پڑ ایسے آگیجن کا بیگ اپنی کمر پرلادنا پڑتا ہے۔ اورمریض کوآسیجن ٹینٹ میں رکھتے ہیں ۔ لیکن یہ قانون زندگی کے تغیر اے نہیں یہ اس قانون پرعمل بہرا ہونے کے ذائع واسب اب ہیں. ذرائع واسباب مالات کے مطابق بدیتے رہیں گے . قانون ہمیشہ غیر تنبذل رہے گا ۔۔۔۔۔ یہ ہے

نظام فطرت.

انسان کی تمذنی زندگی کی بھی ہی کیفنت ہے۔ اس کے لئے بھی قوانین کی ضرور ہے. یہ قوانین ( جووتی کے دریعے عطا ہوتے ہیں ) غیر تبدّل رہتے ہیں اوران برعل برابون كاسباب و ذرائع بدية رية بي أي غير تمبدل قوانين غير مشراور حق وباطل کامعیار ہیں منیرصاحب اینے دعویٰ کی تا سید ہیں شیکسیئر کا قول بیش گرتے ہیں اور اس کے بڑھس التٰد تعالیٰ کا بدارشا دہے کہ لاَ مَبْرِی بِلَ لِگُلِمْتِ املُّه \_\_\_قوانین فداوندی غیرتنبدل میں ." ندبہب ریستوں " کا فدا کے اسس ادشادیرایمان ہےجس کی تائید کا کنانٹ کا سال نظام فطرنٹ کررہا ہے۔

لیکن بہیں بیرویکھ کرانتہائی حیرت ہوئی کہ منیر صاّحب اینے دعویٰ کی تاتید میں علّامہ اقبال کو بھی پیش فرارسے ہیں۔ میکن اسی طرح جس طرح انبوں نے لنظام فطرت کو اپنی تا مَید میں بیش کردیا ہے۔ ا جِنا نِجِه وهَ اینے مندرجر بالا دعوے کے بعد منطباتِ اقبال سے حسبِ ذیل افتباس بیش کرتے ہیں ،۔ اسسلام کا بیش کرده تصوّریه ہے کہ حیات گلی کی روحانی اسکسس از لی ا ورا بدی ہے میکن اس کی نمود و تغیر و تنوع کے بیچروں میں ہوتی ہے بجومعا شرہ حقیق*تِ م*طّلقہ كے معلق اس قسم كے تصور ريمشكل مواس كے لئے صروري موكاكد دہ اپني زندگي یمستقل ورانغیر پریر د جیسے تصادعناصر ایس تطابق و توافق پیداکرے اس کے الے ضروری بے کداس سے پاس اپنی احتماعی زندگی سے نظم وضیط کے لئے متقل

اورابدي اصول مون اس ملت كدونيا بس جهان تغير كا دوردُ وره بها بدى اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پرانسان اپنایا وَں ٹِسَکا سکتے . نیکن اگراہدی صوبو

کے تعلق پر مجھ لیا جائے کہ ان کے دائر ہے ہیں تغیر کاام کان ہی نہیں \_\_\_وہ تغیر

جے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے اتواس سے زندگی بحواہنی فطرت میں متح ک واقعہ موئی ہے یکسر ما ہدومت متب بن کررہ جائے گی .

متح ک واقعہ ہوئی ہے بحسر ماید ومتصلب بن کررہ جائے گی. منیر صاحب نے اپنے اس دعویٰ کی تا بید میں دکہ انسان کی نمتہ نی زندگی میں غیر تنبیل کا کوئی تصوّر نہیں) علامہ اقبال کا مندرجہ بالا بیان پیشس فرایا ہے۔ اس کے تعلق اس کے سواکیا کہا جائے کہ

سخن سنناس نه ولبرا بخطا اینجاست

جس طرح وه نظام فطرت کے تعلق اتنائیس سمجھ سکے کہ اقبال کا بیان ان کی تا بیر نہیں کررہا، تردیدکر قو ابین کا رفراہیں، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اقبال کا بیان ان کی تا بیر نہیں کررہا، تردیدکر رہا ہے۔ عالم ہداقبال تبات و تغیر سکے امتزاج کو اصول حیات قرار دے رہے ہیں۔ وہ غیر سب سل قو ابین کو وہ سب ارا قرار دیتے ہی جس پر انسانی زندگی کا قیام ہے۔ بیکن جس طرح محترم جسٹس منیر نے قائم المحظم سکے بیانات نقل کرتے ہوئے ان کے ان حقول کو مذف کر دیا مقا جو ان کے فلاف سے جانے نفے اس مورے انہوں نے خطبات اقبال میں سے صرف مندرجہ بالا اقتباس درج کیا تھا اور ماس سے اگلی سطری مذف کر دی تھیں۔ کیونکہ وہ بدیری طور پر ان کے مسلک کی تردید کرتی تھیں۔ علام نے تکھا تھا ،۔

یورب کواپنی عمرانی اورسیاسی زندگی میں جوناکامی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر تبدل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکسس 'گذشت بہانج سوسال میں 'اسسلام جس قدرجا مدا ورغیر ترح کس بن کررہ گیا ہے ' اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمانوں نے ستقل اقدار کے دائر سے میں اصولِ تخیر کو نظار ندائر کے دائر سے میں اصولِ تخیر کو نظار ندائر کے دائر سے میں اصولِ تخیر کو نظار ندائر کے دائر سے میں اصولِ تخیر کو نظار ندائر کے دائر ہے۔

ملآمہ اقبال نے اپنے اس بیان ہیں سیکولرازم اور مقیاکریسی دونوں کا ابطال کردیا ہے سیکولرازم کا یہ کہ کرکہ یوری کی تباہی کا بدہ سیکولرازم اور مقیاکریسی دونوں کا ابطال کردیا ت نہسیں اور کا یہ کہ کرکہ یوری کی تباہی کا سب بیا ہے کہ ان کے پاس غیر تمیدل اصول حیات نہسیں اور تحییر تمبدل کے انسانوں کے وضع کردہ قو انین کوغیر تمبدل قرار دے کر انہیں مقام الوہ یت عطاکر دکھا ہے۔ یہ دونوں سالک ملافی اسلام ہیں اور قوموں کی تباہی کا موجب.

000

مر تو می خوا ہی مسلمان زیب تن نیست ممکن بُرز بقب رال زیب تن نیست ممکن بُرز بقب رال زیب تن دا قبآل ً

## **دو فو می نظرید** را قبال اور قائراطسیم می نگاموں میں )

میرے سابقہ تفالہ بی صنمناً دو تو می نظریہ کامھی ذکر آگیا تھا، نیکن چوبکے میرے زیر نظر مومنوع دوسرا نظااس لئے بی اُسے جُبوتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس مقالہ کی اشاعت کے بعد مجھے شعب د خطوط موصول ہوسئے جن بی کہا گیا کہ جس طرح بی نے اسلامک سٹیٹ اور سیکولسٹیٹ کے فرق کو نکھا دا در اس باب بی قائد اُنظم کے خیالات کو مشدرے دبسط سے بیش کو نکھا دا در اس باب بی علق کیا ہے اسی طرح" دو قومی نظریہ" کے تعلق تھی مجھے نفعیل سے کھنا چاہیے اور اس باب بی علق اقبال اور قائد اُنظم کے خیالات کو مسلم مطالبہ کی اقبال اور قائد اُنظم کے نظر بات اور مسلک کو دضاحت سے بیان کرنا جا ہیے۔ یہ سطور اسی مطالبہ کی تعمیل میں تحریم بی ۔

جسباس كرة ارض پرانسانوں نے پہلے ہیں می گررمنا شروع كياتوده دمختصری ہى الامحالہ ایک جاعت ایک گروہ ایک معاشرہ کھاجس میں کسی قسسم كی تفریق اور تقسیم جبیں تھی اس كے بعد ال بیں تفریق بیدا ہونی شروع ہوئی ۔ قرآن كرم كے الفاظ میں ،۔

رَّى مَا كَانَ النَّاسُ (لَّهُ أُمَّهُ قَاحِدَةً كَاخْتَكَفُواْ ﴿ ١٠/١٩) وَ مَا كَانَ النَّاسُ (لَّهُ أُمَّهُ قَاحِدَةً كَاخْتَكَفُواْ ﴿ ١٠/١٩) ابْدَا مِن وَرَّا الْسَانِ لِيكِ مِن الْمَتَ عَى بَهِران مِن اخْتَلَا فَاتِ بِيدامِوكَة . ال افْتَلَا فَاتَ يُومُنَا كُوالِ الْمُن كُوبِيرِ سِي الْمُرْتِ واحده بنانے كے لئے انبيار كرامٌ كاسلسل شروع ال

ہوا۔ ادست ادستے ،۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّنَةً وَّاحِدَةً قَف فَبَعَثَ (للهُ النَّبِينَ مُبَشِينَ مُبَشِينَ وَمُنْ لِينَبُ اللّهُ النَّبِينَ النَّاسِ فِيغَا اخْتَلَفُوْا فِينِهِ ... ٥ (٢/٢١٣) للمُعَالَمُ الْحَتَلَفُوْا فِينِهِ ... ٥ (٢/٢١٣) لوعِ النَّاسِ فِيغَا اخْتَلَفُوْا فِينِهِ ... ٥ (٢/٢١٣) لوعِ النَّاسِ فِيغَا اخْتَلَفُوْا فِينِهِ ... ٥ (٢/٢١٣) لوعِ النَّاسِ فِيغَا اخْتَلَفات بِيلاً لوعِ النَّانُ مِن اختلافات بِيلاً بمونے شروع موگئے تواند تواند تواند تو الله توانین می نازل کیا تاکه وه اس کے ذریعہ شروع کیا اور ان کے سائھ صابطہ قوانین می نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعہ ان کے اختلافات کومثاکر (انہیں کھے سے امت واحدہ بنادیں) .

نوعِ انسان کی امّستِ واحدہ سب سے پہلے ماندانوں میں تقسیم ہوئی . ماندان بڑھے تو اسس تفرن نے فیائل کی شکل افتیار کرلی قبائل دامن دراز موستے توسلی اتبازات کی تفریق بیدا ہوگئی۔ اوراب، اس دوریں اس تقسیم نے قومیت کی شکل اختبار کرلی ہے۔ اس تفریق سے لئے کرہ ارض کے الحيرس معينجي كنبس اوران مسامختا ف ممالك وجودي آسكتے اورايك لك كي مارويواري كے اندر بسنے والیے انسان ایک قوم کے افراد قراریا گئے۔اس طرح خداکی وسیسے وعربیض زمین مختلف ملکوں كى حدودىس بط كنى اورانسا بول كى عالم كيربرادرى في متعدد قومول كى شكل اختيار كرلى بينانجاب كوئى انسان محض انسان مونے كى نسبت سے بېجانانبيس جاتا . وه متعارف موتا ہے وطن يا توم كى نسبت سے اس سے دنیاکس قدر مالم گیر جہتم کے عذاب میں بتلا ہے اس کا ندازہ اس چیخ و یکارسے لگ سکتا ہے جو ونیا ( بالخصوص مغرب کے دانٹ کروں ) سے مسلسل اعظر رہی ہے ( یہ بهرصال دوسراموضوع سے) آ ب نے دیجھاکہ یہ تفریق محن رنگ، نسل زبان وطن کی نبیادوں پرسیدا موتی بعضرات ابسیار کرام نے دوی ضرادندی کی روسے ، کہاکہ یمعیار تفریق باطل سے قیفی معارِ تقسیم عکرونظرا تیٹرا بولی کی ہم آ جنگی ہے۔ زندگی کاایک تصور مستقل اَ قدارِ فدا وندی کی رُّوسے تنشکل ہوتا ہے۔ جو توگ اس نصر پرجیات ہیں ہم آ ہنگ ہوں اور رنگ انسل ریان اور وطن کے اختلاف کے باوجودایک برادری کے افراد بیں انبواس تصور کوسکیم نہ کریں وہ دوسری برادری کے افراد۔ قرآن کریم میں ہے:۔ هُوَ الَّذِنِى خَلَعَتَكُوْ فَمِنْ كُوْ كَافِلُ وَ مِنْكُوْ مَّوُمُونُ الْمَالِكُو مَنْكُو مُوَّامِنُ ١٣/٢) خدلفے تم سب کوپیداکیا . بھرتم میں سے ایک گروہ نے بند عالم گرانسائے سے ک زندگی سے انکارکردیا ' دو سرے گروہ نے اسے سیم کرلیا ۔

قومی بستی ہیں ہون اور کا فریاس مرا در غیر سر میں کو محص نظری طور پر پیش نہیں کیا۔ ابنی زندگی ہیں ہی محضرات انہیا۔ کرام نے اس سعیارِ تفریق کو محص نظری طور پر پیش نہیں کیا۔ ابنی زندگی ہیں ہر عمل بیرا ہوگر و کھا بھی دیا ۔ ساسلہ وی کا آغاز حضرت لؤج علیدات کام سے ہوتا ہے۔ قرآ بن مجید ہیں ہے کہ جب ان کے زمانے ہیں ان کی اپنی قوم ہیں اس سعیار کے مطابق تفریق پیدا ہوئی قوصزت نوح ایک طوف منتھا وران کا حقیقی بیٹا دوسری طرف 'کیونکہ وہ مبنی بروی نظریہ حیات ہیں ان سے ہم آمنگ نہیں مقا۔ اسی طرح جب حضرت ابرا ہم علیدات کام کے باب نے اس صحح روشنس زندگی کوافتیار کرنے سے انکار کر دیا تو آ ب نے مصرف باب سے بکہ پوری قوم سے یہ کہ۔ کر قطع تعلق کر لیا کہ

وَ اَ عُنَّرِلُكُوْ وَ مَا تَكُ عُوْنَ رَمِنْ دُونِ اللهِ ٥٩/٣٨ الم ١٩/٣٨ مِنْ دُونِ اللهِ ١٩/٣٨ مِن ١٩/٣٨ مِن مِن تَم سے ادرجنہیں تم خدا کے سوالیکارتے ہوان سب سے الگ ہوتا ہول. اوراتنا ہی نہیں بلکہ ان سے کہدو یاکہ

إِنَّا بْرُءَ وَ مُكُمْرُ مِنْكُمْرِ وَ مِمَّنَا تَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ ال مِمْ تَمْ \_ الران سے بن كى تم فداكو جيو رُكر عبوديت اختيار كئے ہوا ان سب سے المحصر المنتقل مِن .

كَفُ ذُنَّابِ كُوْسَهُم تم سے مربیضتے كا انكاركر بنے اور بیزاری كا اعلان كرتے ہیں " وَ جَدَا جَينُفَا وَ جَدُا بَدُنْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْمَخْضَاءَ الْهَاسِينِ اللهِ عَلَى الديم مِن بميشه بميشه كے لئے كھلى كھلى عداوست اور نوریت رہے گی " اگرتم چاہتے ہوكہ ہم سے علق پیدا كرو اور بدعداوت مجتب سے اور پر نفرت رفاقت بی بدل جائے تواس کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ تم می اس راستے کی سجائی بیقین کروج اور نے مسب کے لئے مقر کہا ہے ، سکتی تو میٹو ا باللہ وَ حُسُن ا (۱۰/۲) اس المئے اصول زندگی کی روسے ابنوں اور بیگانوں کا معبار نون یا وطن کا رشتہ نہیں بعیار یہ ہے کہ فئمن فیب نوٹ کی روسے ابنوں کا معبار نون یا وطن کا رشتہ نہیں بعیار کمی قبیلہ کا فروا ورکسی وطن کا باست ندہ ہو) وہ میرے ابنوں میں سے بی اور مبرے "اپنے" جو کسی وور می راہ بر جلتے ہیں وہ میرے فیری بی تھا وہ معیار سے مطابق حضرت تو طی میوی کے متعلق کہد دیا گیا کہ وہ می ابنوں میں سے نوں میں سے تھی اس کے اس کا حشر ابنی کے متعلق کہد دیا گیا کہ وہ می ابنوں میں سے نہیں جگہ غیروں میں سے تھی اس کئے اس کا حشر ابنی کے ساتھ بہوا (۱۰ – ۱۱/ ۲۹۱). قومیت کی قسیم و تفویق کا بہی معیار تھا جو فوع انسانی کی وسعوں کے ساتھ میا اس کے مطابق ساتھ تھی اس کے مطابق ساتھ تھی تا ہو کہ واضی میار کیا ہے۔ کہ واضی میار کیا ہے۔ دیا کہ قومیت کا میمی معیار کیا ہے۔

قوم رسول ہاشسی

بَعْضُهُ مَ أَوْلِينَ ءُ بَعْضَ اللهِ ٥ ( ٨/٤٢) " ایک دوسرے کے دوست اورجارہ سازی "اوران کے مقابلہ یں اندان اسلامی توم ابعضہ مُ اَوْلِینَا ء اَ بَعْضُ اللهِ اللهِ ١٠٥٥) ایک دوسر کے مقابلہ یں اندان اسلامی توم ابعداس قوم مومنین کوناکیدکردی کہ ایکا تالی اُن اُ اَ مَنْوَا لَا مَنْوَا لَا مَنْوَا لَا مَنْوَا لَا مَنْوَا لِعَانَدَ اللهِ مَنْ اُنْ دُوْلِنِ اللهِ مَنْ اُنْ اَ مَنْوَا لَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

ارجاعت مؤنين الم البخسوا اورسي كوا بندازون من شرك در اسس الم كا يُنا وُن كُم خُدِ اكْسَس المُعارَفين المُعارِبين المُعارِبين

یہ ہے قرآن گی تعلیم اورغیر سلم سے اہمی تعلقات کی بابت. پھر ہونکہ یہ قوم (مومنین) خانقا ہ نشین را مہوں کی جماعت یا تارک الدنیا زاہدوں کا گردہ نہیں تھی ، بلکہ وہ قوم تھی حس سے دین کے منتکن ہونے کے منتکن ہونے سے لئے حکومت الاینفاک تھی (دیکھتے ۵ ۵/۳۲) اس لئے ان سے واضح الغاظیں کہد دیا کہ تم نے اپنی حکومت میں تمام فیصلے احکام خداوندی کے مطابق کرنے ہیں ؛ ۔ فاخہ کھر بکی آئے گئر بین کہ وہ وی نہیں کا فر فاخہ کھر بین کا دہ وی نہیں کا فر

لے عدمِ گُنِائشس کے باعث یہاں صرف انہی آیات پراکتفاکیاجا ناہے مزید آیات کے لئے ویکھتے۔ ۳/۳۷ : ۳/۳۷ : ۳/۸۹ : ۳/۴۸ ن ۵/۵۵ : ۸/۸۳ : ۹/۱۰ ن ۵۸/۲۲ : ۱۰ - ۱۱ ، ۹۰

ے (۵/۲۲) . قرآن کرم کے ان اصولوں کی روشنی میں تہیں جو فرع قوانین مرتب کرنے پڑی ہاں آ پسس میں ایک دوسرے کے مشورے سے ملے کیا کرو: قرآ مُدرُه مُدُو مُدُو مُدُو مُدُو مُدُو مُدُو مُدُو مُدُو مُدُوه مُدُو مَدُو مُدَو مَدُوه مُدُو مُدَو مَدُوه مُدُو مُدَو مَد الله ان میں کوئے کی کوئے ہوں ستقل اقدار کی صدافت پر تقیین ہی نہیں رکھتا وہ تمہارے امور مملکت میں شریک و دُنیل کیسے ہوسکتا ہے ؟ چنا نجد آپ کو ندرسول ادلیہ کی مجلس شوری میں کوئی غیرومن دکھائی دے گا نہ خلفائے رائے رائے بین کی بارلیمان میں کوئی غیرم میں ان کی صفائلت کی جنٹیت مکومت فالعت کی جنٹیت کی جنٹیت محد سے رہتے تھے جن کی حفائلت کی دُندداری ان کے سر پر متمی ۔ وہ تقوم مسلم "کے افراد نہیں تھے ۔

صبدراول کے بعد

كر محوِ جيرت ره جاتى ہے كه اس طالب علم كے قلب و نسكاه ميں ايك عجيب انقلاب رونما بموارده گیا تقاتو بہ کہتے ہوئے کہ ہ ہندی ہیں ہم وطن <u>ہے ہندو سنال ہمارا</u> اور والبسس آیا تو بیرگا تا ہواکہ ہ مسلمين سم وطن مصصاراجهان بمارا مین وعرب مهارا<sup>،</sup> مند<sup>و</sup>ستان مهارا وه کیا تھا تو پر گنگنا آا ہؤاکہ ہے خاكِ وطن كالمجدكو سردره دبوتاسهدا اوروالبيس آيا تويه الايتنا ہواكه ے ان تازہ فدا در میں بڑا<del>ں سے</del> وطن ہے جویرین اس کا ہے وہ نرمیب کا گفن ہے ده گیانقاتو پرسندلیشن دیتا بؤاکه ہ م ببلین بی اس کی یکستان جارا سائيے جہاں سے انھا ہندوستاں ہارا اورآ باتو یہ اعلان کرتا ہواکہ ہ نرالاسارسے بہاں سے اس کوع کے معار نے بناما بنا ہارے حصار تحت کی اتحادِ وطن نہیں ہے چونکه به نظریداسسلامی نظام زندگی کی اصل و بنیادیها اس سلتے علامٌ فیصاس کی تبلیغ کواپنی زندگی کامشن قرار دکے دیا . وہ اسے کس سف ترو مرسے پیش کرتے تھے اس کا اندازہ اس نظم سے لگا بیے جو بانگتِ درا میں وطنیت "کے عنوان سے درج ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہے اس دَورِیں مے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتی نے بِناکی روش بطف وستم اور المصى تعميركيا ابنالحسب مأور مستهنديب تحية ذرف نرشوائ صنم أور ان تازہ خدا وں میں بڑاسے وطن ہے بویم اس کابے وہ ندیب کاکفن ہے یرٹن کہ تراست یدہ تہذیب کوی ہے ۔ غارت کر کاٹ انہ دین نبوی ہے

بازد تراتوحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترادیس ہے، تومصطفوی ہے نظارہ دیر بنیہ زیانے کو دکھیا دے! مصطفوی افاک یں اس مُت کو ملاج

## <u>اس نظریه کی مخالفت</u>

میں نے اپنے سابقہ مقالہ میں بتایا ہے کہ جب فائد اُنظم نے سیکو کرسٹیٹ کے خلاف اسلامی ملکت کا نظریہ بیش کیا تواس کی سب سے زیادہ مخالفت نیشناسٹ علمار کی طرف سے ہوئی تھی ۔ اسی طرح افتبال کے پیش کردہ نظریۂ تومیت کی شدید ترین مخالفت بھی انہی کی طرف سے ہوئی اسس کا شہدان کی دہ بحث سے ہوئی اسس کا شہدان کی دہ بحث سے ہو دمولانا ) حسین احدیدنی دم جوم) کے ساتھ ہوئی ۔

سروع ۱۹۳۸ء کی بات ہے۔ مولانا مرحوم نے دہلی کے ایک جلسۃ عام میں تقریر کرتنے ہوئے کہا۔

ورنیس اوطان سے بہتی ہیں المرب سے نہیں اسے ہندوستان کے سب سے بڑے دارالعلوم دیوبند کے شخ المحدیث کی طرف سے اس قسم کا اعلان کوئی ایسا ماد ٹہ نہیں کھا جسے اسانی سے دارالعلوم دیوبند کے شخ المحدیث کی طرف سے اس قسم کا اعلان کوئی ایسا ماد ٹہ نہیں کھا جسے اسانی سے بردائشت کیا جا سے آگا اس زیا نے میں یوں کہتے کہ مرض الموت میں مبتلا تھے جب انہوں کے درائشت کی اس ملاف اسے ایک آہ اُکھری جوان الفاظ کی شکل میں و فضا کو جیرتی ہوئی آں سوتے افلاک کے جا بہتے کہ جیرتی ہوئی آں سوتے افلاک کے جا بہتے کہ

عجسه مهنوز ندا ندرموز دین ورنه زدید بنده بین احدای جرب اهجی است سرد د برسسرمنبرکه قست از وطن است جرب خبسر زمقام محد عربی است مرد د برسسرمنبرکه قست از وطن است برسان نویش را که دین مراوست

اگر باُ د نرسسیدی تمام بولهبی است

ان اشعاری بی مصطفے برسال خولینس را کے الفاظ گہرے عور دفکر کے متقاصنی اور ایک عظیم حینفت کے عکاس ہیں۔ دین فداکی طرف سے ملتا ہے ، لیکن احمت کی تشکیل اس رسول کی نسبت سے ہوتی ہے بواس وین کو انسانوں تک بہنچا آ اور اس کے مطابق ایک معاسف وشکیل کرتا ہے۔ اسی نسبت سے اس مام کے بیرو احمد بی کہلاتے ہیں۔ اگر قومتیت کی اسک س وطن یانسل قرار ہا جائے تورسول الله

بولوگ اپنے دین میں تفرقہ بیداکر لیں اور اس طرح الگ الگ فرقے، پارٹیال قویس بن جائیں، اے رسول! نیراان سے کوئی واسطہ نہیں ۔

یعنی اگر قومتیت کی اساس اسسلام کی طرف نبست سے بجائے کوئی اور فرار دسے لی جائے تو ایسے الوگوں كارسول سے علق منقطع موجاتا ہے۔اسى بناير علامدا قبال نے كماكد دطن كو قوميت كى اسال قرارديينے سے رسول الله سے دست تدمنقطع ہوم! تاہے . اگرتم سلمان رہنا چاہتے ہو تو اپنی قوميت نسبت، ومن كے بجائے حضورنى اكرم كى طرف كرد مصطفے برسال نويش راكد دي بهدا وست آگر با و نرسیدی \_\_\_\_\_ آگراتم نے اپنی نسبت جعنور کی طرف نہ کی تو \_\_\_\_\_ تمام بولهبى است \_\_\_\_\_ىمروتى بافى نبيس رمتا ، بولېتى رە جانى بىے جسىمى قومىت كى نسبت وطن پانسل کی طرف کی جاتی ہے .اس اصولی حقیقت کی دضاحت کرتے ہوئے علائم ہف کہا کھا: اگروطنیت کا جذبه ایسایی قابل قدراوراهم کقاتورسول الله کے بعض اقارسب سمنسلوں اورمم قوموں کو آپ سے پرخاش کیوں ہوئی کیوں نہ رسول المدنے اسسلام كوابك بمركير لمست مجدكر بلماظ توم يا قوميست الاحبل اورابولهب كوابينا ركمااوران كى دىجونى كريت رب. بككركيون مزعرب كيسياسى اموري ان كے سائقہ قوریب سے وطنی قائم ركھی ..... محمد د فدا ابی وائمی ) کی قوم آسید کی بعثت مع يهداك قرم مقى اورآناد كقى سكن جب محدّى است بغيزلى تواب قوم کی جنیست نانوی ره گئی بولوگ رسول امندکی متابعت پس آگتے وہ نواہ ان کی ڈمیں سے تھے یا دیگرا قوام سے وہ سب امت مسلم یا طب محرّیہ بن گئے يبليوه كك ونسب مح كرفتار تنف اب كك ونسب ان كا كرفتار موكيا. کسے کو پنچہ زو فک ونسب را نہ داند نکت پر دین عرب را اگر قوم از وطن بوشے محسمہ ندادسے دعوت دیں بولہب را

صنور رسالت آب کے لئے بدراہ بہت آسان مقی کدآ ب بولہب یا بوجہل یا کفارِ مکر سے فریات کر مہارے کر مہارے فریات کی برقائم ہے ہے۔ برقائم رہوا ہم خدا پرستی برقائم ہے ہے۔ بیل گر اس نسلی اور وطنی است تراک کی بنا پر جو بھارے اور تمہارے درمیان موجود ہے ایک وصدتِ عربیہ قائم کی ماسکتی ہے۔ بیکن اگر حضور انعوذ باشد) یدراہ اختیار کرتے تواس میں شاک ہندی کہ یوایک وطن دوست کی راہ بوتی انتی اخرالز ال کی راہ نہوتی .

آپ نے غور فرایا کہ علامہ اقباک گئے اپنے اس بیان میں اسسالا می نظریۂ قومتیت کوکس قدرا ٹجھا رکر ا ورنحھار کر بیان کر دیا ہے بیکن انھی اس نظریہ کا ایک رُخ باقی ہے جنیباکہ میں پہلے بھی عرض کرجیکا ہوں وین توخدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن امرکت کی شکیل اس نبی کی طرف نسبت ہوتی سیے جس کی دساطن ۔ سے وہ دین ہم کب بنینا ہے میں اس حقیقت کواس سے پہلے بھی متعدّد بار واضح کرم کا مول سكن موضوع كى البميت كے بيشِ نظر استے آج بھرد ہرانا مزورى سمجيتا ہوں كدا ترت كى تيشكيل اس رسول کی طرف نسبدت سے موتی ہے جیئے سلسلہ انبیار کی آخری کڑی <del>آس لیم کیا جائے م</del>ثلاً ایک عیسانی حضرت عیسی اوران سے پہلے کے جملہ انبیائے بنی اسرائیل پرایمان رکھتا ہے الیکن پونکہوہ حصرت عیسنی کواس سلسلہ کی ہونری کڑی سبھتا ہے۔ بیعنی نبوت کو حضرت عیسنتی کی ذات برختم قرار دیا ہے اس لیتے وہ امریت حصر سن عیسی کا فرد ایعنی عبسائی ) کہلاتا ہے بیکن جونہی وہ حصرت عیسی کمے بعد ایک اورنبی دیعنی محکرسول الله ) پر ایمان سلے آنا ہے وہ امرت عیسوی سے کٹ کرایک نئی امت ت یعنی اسّتِ محدّیّه کا فرد بن جا تا ہے۔ اسی اصول کی رُوستے 'اگرکوئی شخص' محدّرسول انڈرکے بعدسی ا ور نبی پرایمان سے آتا کے تووہ است محمیہ سے کٹ کرایک نئی اُست کا فرو قرار یا جا ا ہے۔ علام ا قبالُ فيف البينے بيان ميں اس متعيقت كوبھى واضح كر ديا بمقاكيجس طرح رسول الله كيے بعدسى كونسي تسليم كرين واست كارست تذ امترت محديد سے كت جا تا ہے اسى طرح وطن يانسى كو قوميّت كى اسكس قرار دینے سے بھی امت محمد تیہ کے سانف رشتہ باتی نہیں رہتا \_\_\_\_\_ انہوں نے کہاکہ :۔ حقیقت یہ ہے کہ مولاناحسین اسمدیاان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ طینت ایک معنی میں دہی چیٹیت رکھتا ہے جو قادیا نی افکار میں" انکارِ خاتمیت" کا نظر بہر وطنیت کے مامی بالفاظ دیگریہ کہنے ہیں کدامت شک لمدیمے لئے منروری ہے کہ وہ

کی مجبوریوں سے سامنے ہمقیار ڈال کر اپنی اس حیثیت کے علادہ جس کو قانونِ النی ابدالآباد تک متعبین ومتشکل کرج کا ہے کوئی اور حیثیت بھی اختیار کر ہے جس طرح قادیا فی نظریہ ایک مدید نبوت کی اختراع سے قادیا فی افکار کو ایک راہ پر ڈال بیتا ہے کہ اس کی انتہا نبوت محتریہ کے کا بل وا کمل ہونے سے انکار ہے ، بیلنہ اسی طرح وطنیت کا نظریہ بھی امت سے کہ بال ہونے سے انکار کی راہ کھولتا ہے .

ہ ہے۔نے دیجھاکہ علّامہ اقباَلُ نے کس طرح اس حقیقت کو داضح کیاہے کہ وطن یانسس کی بنیا دول پر قومیّت کاتصوّر ذات رسالت ہ ہے۔ رشتہ منقطع کرکے ایک جدیدا ترست یا نیتے دین کو وجو دیس بر سے سے سیالت کا سے دین کو وجو دیس

الاسفے کے مرادیث بن جا آہیے

علام اقبال کی تنیه اس قدرواض کھی کہ اس کے بعد مولانا مدنی دم رحوم ) وران کے سساتھ ویگر نیٹ ندے علام اقبال کی تنین سلے کا عتراف کرلینا جا ہیے تفا بکٹیٹ نلزم کا سلک بھی ترک کر دینا جائے کھا ایک اس کے بحائے مولانا مدنی ٹے اینے دعویٰ کی مدافعت میں لمباجوڑ ہیان داغ دیا اسس کے بحائے مولانا مدنی ٹے ایس کے بحائے دعویٰ کی مدافعت میں لمباجوڑ ابیان داغ دیا اسس کے بحائے اور جواسلا کی بور معرکہ دین و وطن "کے نام سے شہور ہے اور جواسلا کی قومیّت کے سئلہ برنا قابل تر دیر حقائق کی تا بندہ وست اویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی جا متا تھا کہ ان کو میاں درج کر دیا جا ہے ایکن عدم گئے انش اس سے انع ہے۔ (ولیسے میال موضوع برطادی اسلام میں سلسل انکھتا جلا آر با ہوں)،

د ضمنًا ، مولانا مدنی دمروم ، کے متبعین میں سے عبض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علام اقبال کے اس بیان کے بعد مولانا مدنی نے یہ وضاحت کردی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تفاکہ اسلام کی روست قومیت کا معبار وطنبت ہے ۔ انہوں نے یہ کہا تھاکہ انہ کل قومیت کی معبار وطنبت کی بنا پر ہشکل ہوتی ہیں اور علام افران کی اس معذدت دیا وضاحت ) کو تبول کر لیا تھا اس لئے اس قصد کو اب دہرانا نہیں جا ہیں یہ حضرات اس حقیقت کو سامنے نہیں لاتے کہ مولمنا مدنی دمروم ) نے حضرت علام کی وفات کے قریب چھ ماہ بعد ایک کتا بچر شائع کہا تفاجس میں کہا تفاکہ اقبال کا موقف بنی رجھیفت نہیں کھتا ۔ اسلام کی روسے قومیت کا معیار دطنیت ہی ہے۔ طلوع اسلام نے اسی زمانے ہیں ک

كتابچه كابحر بورجواب شائع كيا تقابس كاكسى سعة ج كه جواب نبي بن برا اليمقاله بار ديگر طلوع اسلام بابت جولائي ۵، ۱۹ ومي شائع بواكفا) .

علامراقبال عرب الرم المسال می اس بنیادی حقیقت کو پیش کرتے رہے الیکن یہ احساس ان کے دل میں برابر کھٹک پیداکرر المحقاکدان کے بعد مہندوستان کی سیاست میں ان نظر ایت کوعمی طور پرکون آگے برط حائے گا کہ اس مقصد کے لئے ان کی نگر اس مقام المرفی تو وہ یقیناً محوج رہ موجائے گا۔ ان کی نگاہ کا ہدف مقام سٹر محمد علی جنائے۔ وہ جنائے جو عرب نیا نہ اس مقدم کے مشال میں سیاست سے دل برواست موجو کر لندن کے گوشتہ خلوت میں جا بیٹ اندا کی محاسل کو اسلامی قومت سے نظر برکا ایسام عقد بنادینا کہ وہ اسے اپنی زندگ کا مشن قرار دے لئے اقبال کا وہ کا رنا مرب عب سے قدیت اسلامیدان کی ہمیشہ رہی ہوئی تھے گی۔ کامشن قرار دے لئے اقبال کا وہ کا رنا مرب عب سے قدیت اسلامیدان کی ہمیشہ رہی ہوئی تھے گا۔ الفاظ میں کرتا ہے۔

اپنے قیام بندن کے دوران سٹرجنائے نے اقبال سے کئی لاقائیں کیں. وہ ایک دوررے کے بہت ایکھ دوست سے میں اس کے با وجود جنائے نے اقبال کے دوست سے دوری طور برسلیم نہیں کیا. اس میں قریب دس سال کا عرصہ لگ گیا.
دلائل کو فوری طور برسلیم نہیں کیا. اس میں قریب دس سال کا عرصہ لگ گیا.

جنائے انگلستان گیا تفاتواس نیشندم کا پرستارجس کی شہادت آج بھی بمبئی میں جنائے کا گریس ہال " دے رہا ہے اور والہس آ باتوا قبال کا یہ پغام دہراتا ہواکہ ہ اپنی ملت پرقیاس اقوام مغریب نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رپول ہشسی اُن کی جعیت کا ہے لک سب برانحصار قوت ندہ بیت سنتھ ہے جعیت تری دامن دیں ہاتھ سے جھوٹا توجعیت کہاں اور جعیت ہوئی فرصدت تو ملت کھی گئی

قائدَ المُظمُّ نے اسسلام کے اس تصور قومیت کوکس کس انداز سے پیش کیا اس کی مثالیس آ گھے جل کر

سامنے آبی گی بیکن میں سرب سے پہلے ان کا ایک ایسا فقرہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہو ل جس میں انہوں نے پوری نفصیل کو اس طرح سمٹا کرر کھ دیا ہے جیسے آبھے کے کے بل میں آسمان ، انہوں نے ۸ر مارچ سام لائے کوسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک تقریر کے دوران کہا تھا ،۔

پاکستان کا آغازاس دن موگیا گفتا جب مندوستان مین بهلاغیر سلمسلمان بوا تفاییداس زمانے کی بات ہے جب بہاں منوز مسلمانوں کی مکومت بھی قسائم نعد، در دیکھی

بات کس قدر داضح ہے کہ جب بہاں بہلی بارایک غیر سلم اسلام سے آیا تواس مک میں دوقوموں کا د جو دعل میں آگیا اور بہی پاکستان کی بنیاد ہے ۔

۔ بیان یا ہے۔ ہاں ہوں ہے۔ بنیادی اختلافات کا ذکر کرنے ہوئے ایڈورڈس کا بجیشاور انہوں نے ہندو دُل اور سلمانوں کے بنیادی اختلافات کا ذکر کرنے ہوئے ایڈورڈس کا بجیشاور میں نے درموں سرمیں انتہا

ين ٧٤ نومبر ١٩٢٥ مركوكها تقاء

ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں ۔ ہمارا کلچرایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک ایسا صابطۂ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری راہ نمائی کرتا ہے ۔ ہم اس صابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا جا ہتے ہیں ، ہماری راہ نمائی کرتا ہے ۔ ہم اس صابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا جا ہتے ہیں ، جدا گانہ قومیت کا ہمی وہ تصور تھا جس کی مخالفت مهند دوں کی طرف سے اس سفتہ ومد کے ساتھ ہوئی مدا گانہ قومیت کا ہمی وہ تصور تھا جس کی مخالفت مهند دوں کی طرف سے اس سفتہ ومد کے ساتھ ہوئی تھی ۔ پنڈ ت ہوا ہر لال نہرو نے آل انڈیا نیٹ سن کنونیشن کے خطبہ صدارت میں دارہے ہے اور اس کے کہا تھا کہ

اليه لوگ ائه مي ازنده بين جو مندو اسلمان كا ذكراس طور بركرت بين گويا دو ملكون اور دو قومون كه بارس مي گفتگو هه مديد دنيا بين اس دقيانوسي خيال كي گنجائش نبين .

ابنوں نے اپنی سوائے عمری میں تکھا تھا:۔

مسلم قرمیت کانخیل مرف چندلوگول کی من گفرت اور محف پر دانخیال ہے ، اگراخبارات اس کی اس قدراشاعت فرکے تو بہت تھوڑ سے لوگ اسس سے واقعت ہوتے۔ جب قائد اعظم نے اس تصور قوم بیت پر بار بار زور دیا تومسٹر کاندھی نے انہیں (مورخہ ۵ استمبر میں ایک کے استمبر کا ایک خطمیں تکھا:۔

مِن اربِح مِن اس کی مثال نہیں پا اکہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا ندمب جھوڑ کر ایک نیا ندم ہے قبول کر لیا ہوا وہ اوران کی اولادیہ دعویٰ کریں وہ اپنے آبا واجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آلد سے پہلے ایک قوم می رہنا چا ہیے خواہ اس کے سپوتوں ہیں میں ایک کثیر تعداد نے اسلام فبول کر لیا ہو۔

مسٹر گاندھی کا پیخط یوں سیجیتے کہ قائد انظم کے اس خط سے جواب میں تقاجس میں انہوں سنے مسٹر گاندھی کو تکھا تھا کہ

موتا<u>ب ا</u>يكن مقصد كوينبين موتا.

رجنائح كاخط بنام كاندهى ، جنوري ١٩١٠)

مسلم لیگ کاسالاندا مبلاس سنه واریم تخریب پاکستان کی تاریخ بین نشانِ منزل کی حیثیت رکمنتا مسلم لیگ کاسالاندا مبلاس سنه واکند اس ام ایستان کاریز دلیوشن پاس مؤاکتها ۱۰س اجلاس کے خطبۂ صدارت بین فاکد اظم نے فسید لیا باتھا ۱۔

میرے نئے یدا ندازہ لگا نامشکل ہے کہ اخر ہمارے ہمندو کھائی اسلام اور مہندو من کی حقیقت اورا ہمیت کو سیحفے سے کیوں گریز کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونو " نذمہ بہ " نہیں بلکہ ایک دو سرے سے مختلف معاشر تی نظام ہیں اوراس بنائہ ہر متی ہو قومیت کا تخیل ایک ایسا نواب ہے جو کبھی شہر میندة لبیر نہیں ہوسکتا۔
یا در کھتے ایم ناوا ورسلمان ان خرب کے ہر معاطم میں دوجدا گانہ فیلسف ر کھتے ہیں۔ دونوں کا مانٹر نیایک دو سرے سے مختلف ہے ۔ دونوں الگ تہذیوں سے تعلق ر کھتے ہیں۔ تعلق ر کھتے ہیں منا قشت کو بڑھائے گا اور بالآ نراس نظام کو باشس ملکت میں یک جا کو اس کا می منا قشت کو بڑھائے گا اور بالآ نراس نظام کو باشس یاش کروست کے لئے وضعے کیا گیا ہو۔

اس کے ایک سال بعدانہوں نے آل انٹر اسلم لیگ کے سالاندا مبلاس مداس کے خطبہ صدارت میں اپنے اس دعویٰ کا اعادہ کرتے ہوئے فرایا :۔

مسلم لیگ کانصب العین یہ بنیا دی اصول ہے کہ ہندوستان کے سلمان ایک جدا گانہ قومیت رکھتے ہیں۔ ابنیں کسی دوسری قوم ہیں جذب کرنے یاان کے نظر آیا اللہ تقرمیت رکھتے ہیں۔ ابنیں کسی دوسری قوم ہیں جذب کرنے یاان کے نظر آیا اللہ تا گانہ تقومی کو مثالے کے اس کا ڈسٹ کرمتا بلہ کیا جائے گا، اس کا ڈسٹ کرمتا بلہ کیا جائے گا، سم نے تہتے کر لیا ہے کہ اپنے جدا گانہ قومی شخص اورجدا گانہ حکومت کو قائم کر سے دہیں گے .

قائدِ اعظم نے اس دعوی کو اس شدد مرسے دہرایا کہ ان کے مخالفین کمک کواس کا عراف کرنا برا ا کہ اس حقیقت کو سیم محتے بغیر جارہ نہیں جنام بچہ آل انٹر باکا نگریس کمیٹی کے ایک ممتاز رکن مسٹراین سی د<del>کھنے</del> لینے ابنائے قوم کے نام ایک کھلی ہٹھی میں جواخبار مدینہ بہنور کی کیم فرور تی گئی کی اشاعیت میں شائع ہوئی تھی کھا تھا ،۔

ان مالات میں میراخیال ہے کہ مندوسے قضیہ کا صل ہی ہوگا کہ مندوستان میں مندوا درسلمانوں کو ڈو تو میں سمجھ لیا جائے اور کچر دو قوموں کی چینیت سے ان کے متعلق ایک متعلق ا

ادراس حقیقت کو بالآخر بمندوادرانگریزدونول کونسلیم کرنایرا اوردوقومی نظریه کی بنابر پاکستان وجودی آگیا اس موضوع پر کا نداعظم کی تقاریرادر بیانات سے اور بھی بہت کچھ پیش کیا ماسکتا ہے ۔
ایکن بم سیمتے ہیں کہ اس کی چندال عفرورت نہیں ۔ انہی اقتباسات سے واضح بوگیا بوگا کہ دوقومی نظریہ کے سختی اس کے سختی اس کے سختی کہ اس باب میں سی شک و سنب کی شجائش نہیں رہتی ۔ انسکیل پاکستان کے بعد بھی وہ کس طرح اس حقیقت کو دہراتے رہے 'اسے ذرا آگے بل کرہیٹ س کیا جائے۔

یں نے اپنے دور سے مقالی کہاہے کہقسیر بندا درست بیل است کا کہ انظم کا کہ انظم کے اللہ میں کہ تا کہ انظم کا کہ انظم کا کہ انظم کے الراکست کا کہ انظم کے انسان کی انسان کی بنا ہے ہوئے دو مون کی بنیا دوں پر قومیت کے مسلسلے ہیں صوف است کے مسلسلے ہوں مون استان کی مراد وضاحت سے کھی ایکن نظریہ قومیت کے سلسلے ہیں صوف اشتاکہا کھا کہ اس سے ان کی مراد بہیں تھی کہ مسلمان اور غیر سلم "اشتراک وطن کی بنا ہیرا کے قوم بن جا بہی کے ابنوں نے کہا یہ کت کہ غیرسلم ہیاں اقلیت کی حیثیت سے دیں گے اور اسی حیثیت سے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گ

اس نکته کی مزیدوصاحت صروری ہے.

## غيرُ م<u>م</u>اقليتني<u>ن</u>

انبول نے (اراگست جمہوائے کی محولہ بالا تعریر سے قریب ایک ماہ پہلے) ۱۳ رجولائی جمہوائی کو نام در گورز جنرل کی جنگ اور کا تعریب ایک مار در گورز جنرل کی جنگ سے دہلی میں ایک پرلیب کا تفرنس سے خطاب کیا تھا۔ اس میں ان جیجب کا تعریب کا تعریب کا تعریب کا تعریب کے بارسے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ،۔

یں ان وعدوں سے ہو میں نے بار ہا قلیتوں کے بارے میں کئے بین منحوضنیں موں گا۔ میں نے بار ہا اقلیتوں کے بارے میں کہاہے کہ آئیس پورا پورا تحفظ ماس موگا۔ میں جو کئی کہتا ہوں اس کا دہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور جو کچھ میں کہ جیکا ہوں مجھ اچھی طرح یا دہے۔ اقلیتوں کو خواہ وہ کسی جماعت اور کسی فرقے سے تعلق موں جور برا وری طرح تعقظ دیا جائے گا۔ ان کو اپنی ندہبی رسونات وعبادت کی پوری آزادی ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گا۔ ان کی جان ان کے مال اور ان کے مال اور ان کے مال اور ان کے متدن کی پوری حفاظ سے کی جائے گا اور انہیں بلا تفریق مذہب و متن و م

(بحواله نولت وقت مؤرخه واحبوري ١٩٤٨)

شہنشاہ اکبرنے فیرسلموں کے ساتھ جس ندیبی روا داری اور حسن سلوک کائبوت دیا دہ بمارے بال تیرہ سو

سال بيد سے ملاآر ما مقاحب حصنور نبی كريم في بيوديوں اور عيسائيوں برفت ماسس كريين محابعدان سے لعظ سى نبيل بكه علاانتهائى روا دارى برتى اوران کے ندیب اور عقائد کوعر تت واحترام کی نظروں سے دیکھا بسلمانوں کی تمام تاریخ اس کی شاہدہے کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی مگومیت کی دغیرسیلموں کے کہا تھ ر دا داری اور حسن سلوک سے اہنی عظیم انسانیت ساز اصوبوں برعمل کیا اور انہی پر

ہیں ہی عمل کرنا جائیے.

حینیت کیا ہوگی ؟ اس ضمن مل آب اس نکتر بر مبی غور فرائیے کے حصور نبی اکرم نے جن بیکودیوں اور عيسائيون سيحسن سلوك كابرتا وكياعقا واستم قوم كاجزونبين بن سيم تقد السلامي ملكت مي ان کی مینیت دمیوں کی مقی بیحقیفت بجائے ویش اسلامی نقطهٔ نگاه سے دو قومی نظریہ "کا بین تبویشی اس کے بعد قائد اعظم قریب ایک سال تک زندہ رہے اوراس دوران میں انہوں نے بہت سے مواقع پرتقار برکیں اور بیانات وسینے بہاں بھی اس بھی موقع ملاانہوں نے غیر کسموں کو بمیشد اقلیت کہد كريكارا درائبيں بقين دلا باكديهاں ان سے رواواري كا برتا دكياجا سے كا مثلاً انہوں نے اا اكتوبريه وا كوفائق دينا بال كراجي مي تقرير كرسته موسق فرايا :-

ایک اورسوال جومیرے ول میں باربار ابھڑا ہے اقلیتوں کامسئلہ ہے ہیں نے جلو اور خلوت بین بار باراس امر برزور دیا ہے کہ بین اقلیتوں سے حسن سلوک کائبوت دیناچاہیئے بقسیم ہند کے وقت اس امر کی ضمانت دی گئی تھی کہ مندوستان اور يكسنان دوبؤن ميں اقليتوں مے عقوق كانتحفظ كيا جائے گا. بہذا جب ك قليتيں مملکت کی وفا دار میں گی انہیں پہار کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا.

بھرانہوں نے سراکتوبرکو یونیورسٹی سٹیٹریم الاہورمی تفریرکر تے ہوئے فرایا:-اسلام بمسلمان كافريضه قرارديتا بينكه وه ابين بمسائيون اور آفليتون كي يورى يورى سفاظ نے کرے خواہ ان کا عقیدہ کچھ ہی *کیوں ندمو۔ مندوستان میں مسلمانوں کیے* خلان جو کچھ مور باہے اس سے با وجود ہیں یماں کی اقلیّتوں کا پورا بوراتحفظ کرنا جا

ادران کے دل میں اس حفاظت کی طرف سے کا بل اعتماد بیداکرنا جاہیتے ہمارایہی رویتر ہمارے گئے ۔ رویتر ہمارے لئے باعث عزت اور وحبرًا فتخار ہونا جاہئے .

سر فروری شاوید کوسنده کے پارسیوں نے قائدِ اعظم کی خدمت میں ستقبالیہ بیش کیا نواس کے بواب میں اہموں سے فرایا کہ حکومت اس امرکا فاص اہتمام کرری ہے کہ اقلیتوں کے ول سے نوت اور ہداعتمادی کے تمام شہبات کا ازالہ کر دے " اہموں نے وار فروری شاہ انکواسٹرلیا کے باشندوں کے نام ایسے براڈ کاسٹ میں کہا۔

اسلام ہم سے تقامنا کرنا ہے کہ ہم دوسرے اہل مذہب کے ساتھ روا داری کا شہوت دیں ۔جولوگ بھی بہاں برصا ور فیست ہم سے تعاون کریں گے۔ ہم ان کے اس تعاون کا گرم جونٹی سے استقبال کریں گے ۔

انبول نے ۲۱ مارج شہوائی و دھاکہ کے ایک جلتہ عام ہیں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جرخبر جانبال مشکلات کے اس زمانہ جرخبر جانبلا رمبقراس سے اتفاق کرے گا کہ ہم نے اپنی انتہالی مشکلات کے اس زمانہ بیں اپنی افلیتوں کی جس قدر حفاظت کی ہے اور ان کا جتنا خیال رکھا ہے ابن فرستان میں اس ہوقع پر ایک بار کچر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں مثال نہیں مل سکتی بیں اس ہوقع پر ایک بار کچر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی افلیتوں کے ساتھ منصفانہ سکوک کریں گے۔ پاکستان میں ان کی جان اور مال کی حفاظت ..... مہندوں تانی افلیتوں کے مقابلے بیں کہیں زیادہ ہورہی ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت ہما را فرتہ ہے اور ہم ہورہی ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت ہما را فرتہ ہے اور ہم اس ذمتہ داری کو بذریب و ملت کی تمیز سے بلند دیوکر پوراکرتے دیں گے۔ اس ذمتہ داری کو بذریب و ملت کی تمیز سے بلند دیوکر پوراکرتے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں سے بعد انہوں نے ایک ان فرمایا ، یہ

اسلام نے بیں یہ سکھایا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور آپ مجھ سے فق ہول گے دکہ یہ اول و ایک عظیم بیق ہوں اول و ایک عظیم بیق ہے جو اس نے بہیں سکھایا ہیں کہ آپ کچھ بھی ہوں اول و اخراب سلمان بیں اور ایک قوم کے افراد ہیں ، تم نے اپنے لئے ایک وسع ملکت تراشی ہے ۔ یہ نہ بنجابی کی ہے نہ کالی تراشی ہے ۔ یہ نہ بنجابی کی ہے نہ کالی کی نہ سب کی سے ۔ یہ نہ بنجابی کی ہے نہ کالی کی نہ سب نہ سب کی ہے ۔ یہ نہ بنجابی کی ہے نہ کا گ

تم ایک قوم بنناچا بتے ہو تو فدا کے لئے صوبائی تغریق کے خیال کو جشک و کیسے۔ صوبائی تفریق ایک بعنت ہے۔ ویسی ہی بعنت جسیں بعنت فرقہ بندی سٹ بعد سنّی کی تفریق ہے۔

اس کےساعقہی انہوں نے فرایا ۱۔

یں اس موقعہ پر ایک بار کھر دہراد بنا جا ہتا ہوں کہ سم پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ روا واری کا برتا و کریں گے .

آب نے دیکھاکہ اس تقریر کے بہلے اقتباس میں انبوں نے سلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے آنہیں " ایک قوم" کہا ہے افتہاس میں انبوں نے سلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے آنہیں " ایک قوم" کہا ہے اور دو مرسے افتہاس میں نیمرسلموں کو آفلیتیں " ۔۔۔۔ فرایے کہ ایسا کہنے الا " دو قومی نظریہ "کا علم برارتھا یا متحدہ قومتیت کا ؟ " دو قومی نظریہ "کا علم برارتھا یا متحدہ قومتیت کا ؟

انہوں نے ۲۱ رازی شاق مرکو چھاگانگ میں تقریر کرتے ہوئے فر باباء۔
ایک غیرجا نبدار مبقراس سے اتفاق کرے گاکہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان
نے اپنی آفلیتوں کے ساتھ کہیں ہے سلوک کیا ہے۔ وہ یہاں ہمارے درمیان نصرف
امن واطینان سے رہ رہی ہیں بکہ انہیں اپنے قدم جمانے کی بھی بوری آزادی

سلار جون شما المائير كور كري المسيول كي ايك وفد نه قا مَرِ أَعْلَمُ كَى فديمت مِن استقباليه بيش كياتو اس كيجواب مِن آب نے فراياكم

ب سے بر ب ب ب ب ب سے سرب ہے سرب ہے سرب ہے کہ پر است ہے کہ پاکستان ہیں بلا تمیز اور بری مکومت کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان ہیں بلا تمیز بزر ہے ہوری اور بلما ظررنگ ونسل برشخص کی جان الل اورعزت کی پوری بوری محد معناظت کی جائے گی ۔ آفلیت وں کو اس باب ہیں باکسلطمتن رہنا چاہیے ۔ آب ہے کہ آب نے ویکھا کہ قائد اِعظم اس تمام دوران میں پاکستان میں بسنے والے غیر سلموں کو آفلیت کہ کر آب نے رہے اور انہیں ان کی جان الل اورعزت از بروکی حفاظت کا یقین دلاتے رہے ۔ انہوں نے بھارتے رہے اور انہیں ان کی جان الل اورعزت از بروکی حفاظت کا یقین دلاتے رہے ۔ انہوں نے کہیں ایک بارسی یہ نہیں کہا ورغیر سلم دونوں مل کرایک قوم بن چکے ہیں اس لئے اس لئے اس میں تقدم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب ان میں کسی قسم کی تفریق و تمیز باقی نہیں رہی ۔ اس سے برگسن وہ اس حقیقت کا اعادہ کرتے اب

رہے کہ سلمان اپنے مخصوص نظریۂ زندگی کی بنا پرایک الگ قوم بنتے ہیں ،انہوں نے 19 رفروری کو آ سٹر بیا کے اسٹ ندوں کے نام اپنے اس براڈ کا سٹ ہیں جس کی طریف اوپرا نظارہ کیا گیا ہے کہا کہ

یماں کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پڑشتی ہے۔ ہم محتدرسول اللہ کی تعلیم کے پیرلے ہیں، ہم اس اسلامی برادری کے افراد ہیں جسس ہیں حقوق، شرف واحترام اور تکوم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برا برموتے ہیں، بنابرین ہم میں وحدت اور اخوت کا بڑا گہرا اور فاص جذبہ ہے ، ہماری اپنی تاریخ ہے اورا پنی رسوم وروایات ہم این نظریت زندگی، نقطة نگاہ اوراحیاس دروں کے مالک ہیں جو قومیت کی سری بی میں اور اسلامی دروں کے مالک ہیں جو قومیت کی سری بی برا سے سات میں جو قومیت کی سری برا سے سات میں جو قومیت کی سری برا سے سات کی سات میں جو قومیت کی سات کی سات میں جو قومیت کی سات کی سات میں جو قومیت کی سات کر سات کی سات

تشکیل کا ہمار بنتاہے۔

آپ نے غور فرایا کہ قائداً علم نے قومیت کی شکیل کے لئے کون کون سے اجزار کولاینفاک قراروہا ؟
کیا یہ وہی اجزار نہیں جن کے امتزاج سے سلم قوم یا آمت سے سلم کی شکیل ہوتی ہے۔ قائداً علم نے کہیں ہی یہ کہا تھا کہ ہم (پاکستان کے سلم اور غیر سلم) اشتراک وطن کی بنیا دیر ایک قوم بن چکے ہیں؟
بہرانہوں نے ہم ارا گست ہے 19 کومملکت پاکستان کی پہلی سائٹرہ کے موقع پرلیفیاس بیغام میں جوان کی زندگی کا آخری بیغام تھا پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی سلم سٹیٹ ہم کر کیکا رہے ہوں نے اسے سر بہلاموقع نہیں تھا کہ انہوں نے اسے مسلم سٹیٹ ہم کہا ہو اس سے بہلے بھی انہوں نے اسے سر موقعہ پر اسمام سٹیٹ ہی قرار دیا تھا۔

منم بو جیتے ہیں دنیا بھرکتے اہرین سیاست سے کہ جوملکت وطنیت کی بنیادوں پراستوار ہوئی ہوا اسے مہمی بھی مسلم سٹیٹ اندواسٹیٹ یاعیسائی سٹیٹ کہاجاسکتا ہے؟ یادیہ کے دطنیت کی بنیادوں پرمخیلف آئیڈیا توجی رسکھنے والول کے امتزاع سے جوقوم منشکل ہوئی ہواس کی مملکت ہمیشہ سیکولر موتی ہے.

مولاناحسین احدیدنی درجوم کے ساتھ اس بحث کے سلسلہ میں جس کا ذکر بہلے آجیکا ہے ا علامہ اقبال نے فرا باعقاکہ

اگربعط سلمان اس فریب یس بهتال بین که دین اوروطن بحیثیت ایک سیاسی تصنور

کے بجارہ سکتے ہیں تومیں مانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس لاہ کا آخری مرحلہ اقل تولادی موکا دیا ہوگا والدینی اور اگر لادینی نہیں تواسلام کو محض ایک اخلاقی نظریتے مجھ کر اس سے احتماعی موکا اور اگر لادینی نہیں تواسلام کو محض ایک اخلاقی نظریتے مجھ کر اس سے احتماعی

ے ہے۔ ہوں ۔ المبنزا ، فائدِ الملام کامملکت باکستان کوسلم شیٹ کہنا نود اس امر کی شہادت ہے کہ وہ تحدہ قو کے فائل نہیں تھے۔

ننئ نيس کي تعليم

ير تقے دوقومی نظريہ سے تعلق قائد عظم کے خيالات ميں نے شکيل پاکستان کے فوری بعد مک کے ارباب مل دعقد کی خدست میں گزارش کیا تھا کہ ندمب دوین ) کی بنیا دوں برایک ملکت اورايك مداكانه قومتيت كاتصورونيايس رائج نظريات سياست سميفلان ادرانو تحص نظريات بیں ہم دیرانی سس سے افراد) تو وہاں سے یہ کچھ پیکارتے ہوئے بہاں آگئے ہیں، سین ہماری نکی نسل کی سمجھ میں یہ بات از نبود نہیں آسکے گی اس سمے لیتے صروری ہے کدان کی علیم کا منظ ام ایساکیا جائے کہ یہ نظر ایت علی وجرالبصیرت ان کی زندگی کا جزو بن جائیں. اگر ایسا نہ کیا گیا توہما را نوجوان تعليم إفته طبقه عام نظرايت سياست سيمتأ ثربهوكرسيكولرستيث اوروطنى قوميت كا قائل بوصائيةً كا وراس سيم باكتان كى جداً كانه مملكت كى وحبِّ جواز يبى ختم بوجائية كى ان حفرات نے بیری ان گزارشات برکونی توجہ نددی تیجہ بیکہ یہ زمرہاری نتی سل سےرگ دیا یں سرایت کرناگیا . ملک میں موجود پاکستان دشمن عناصراس زہرا کودہ خون کی گردش کو تیز سے تیر ترکر نے چلے گئے اور اس کاعلی مظاہرہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی شکل میں ہوا تعلیم کی طون سے بھاری مجرانہ تغافل شعاری کی دجہ سے وہاں سے طالب علموں کی دہنیہ ہے کیا بن جبی تھی اسٹ کا اندازہ ڈھاکہ بوئیورسٹی سے (اس زبانے کے) ایم اسے فائنل سے ایک طالب علم عزیز التر حمٰن کے ا كي اشاعت بابت بمنى DAINIC PAKISTAN ١٩٧٩ء ميں شاتع ہوَا تقا اس ميں اس نے تھا تقا كہم سے جو كہا جاتا ہے كہم ندمب كى بنا پر مندووَں سے الگ قوم ہی تواس کا یہ تیجہ نکلا ہے کہ

ہم شدی جیندیا، خودی رام، سماس ہوس، بیجائے سکھ، جیسے اپنے قومی ہیروزکو فراموش کر بیٹے اور ان کی جگہ فالد طارق، موسلی اور علی جیسے وں کو اپناہیر و سیحضے لگ گئے۔ ہم نے اپنے دلیس کے ہنگوان کو بھلادیا اور اس کی جگہ ایک غیر ملکی فلا یعنی اوٹ کو اپنامعبود تصور کر لیا۔ ہم اپنے بیچوں کے نام اپنی زبان کے بجائے اب اجنبی زبان میں رکھنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ ہم فرا مشدا ور خلیل استد جیسے ناموں پر رکھے گئے اور ناگئی، کھاگئی جیسے سید سے سادے نامول کو نیاگ دیا۔ اس کے بعد اس نے لکھا کھا :۔

اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیدارموتا جلاجارہ ہے۔ اس سے اسلامی قومیّت کے رشتے مضبوط ہو قومیّت کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ مغربی پاکستنان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدارمور ہے ہیں انہو نے بیسے خال سال کے مغربی پاکستنان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدارمور ہے ہیں انہو نے بیسے خال سیکھ لیا ہے کہ ہم راجہ دا ہمرکی اولاد ہیں اور بہلے سندھی اوراس

كے بعد كھا درہي .

مشرقی اکستان کی علینحدگی کے اسب اب وروبو بات معلوم کرنے کے لئے ہم تحقیقاتی کمیشن ہملے مشرقی اکستان کی علینحدگی کے اسب اب وروبو بات معلوم کرنے کے لئے ہم تحقیقاتی کمیشن ہملے رہیں نیکن یہ سب بے سود کھا اس کا بنیادی سب وہ ذہنیت تھی جس کی جھا کہ عزیز الرحمٰن کے مندرجہ بالاخط میں صاف نظر آرہی ہے۔ الحقائم کی جنگ سے بعد تقوط ڈھاکہ کے جگر خواش الم مندر مسازندا لاسلام نے المید بریشادیا نے ہوئے ہوئے بنگلہ دیش کے اس وقت کے نائم مقام صدر سٹرندا لاسلام نے اعلان فرایا مقاکد

یک میں فتح نہ نہی فوج کی فتح ہے نہسی لک کی بہ فتح ہے تن کی باطل پڑیہ فتح ہے ایک میں جو نظر پر کی فلط نظر پر بر تقسیم ہندسے پہلے سرکھرے سلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قومیّت کا مار مذہب کا اشتراک ہیں وطن کا اشتراک نہیں اور مکوت کی بنیا و مذہب بر ہے اسے محول کہ بنیا و مذہب بر ہے اسے محول کہ بنیاں وگوں کو لاکھ مجھا یا گیا کہ یہ نظر ہم فلط ہے اور ناممکن انعمل اس پراصرار نہ کرو۔ لیکن وہ ندما نے اور اپنے فلط مفرض کی بنیا د برایک جداگا نہ قوم بن کرایک الگ مملکت کے بانی بن گئے بیکن چنیں کی بنیا د برایک جداگا نہ قوم بن کرایک الگ مملکت کے بانی بن گئے بیکن چنیں

سال کے تجربہ نے ابت کردیا کہ جونظریہ یہ لوگ بیش کررہے تھے وہ باطل محت اور حق وہی کھا ہواں کے مخالفین پیش کررہ سے تھے سفوط ڈھا کہ نے اسس سے سقیقت پر مہر تصدیق تبر مہر تاریخ کے صفحات بر مہیشہ کے نام کا میں تاریخ کے صفحات بر مہیشہ کے نام کا میں تاریخ کے صفحات بر مہیشہ کا میں تاریخ کے مناب بھی کہیں گئے دہ اس باطل انظریہ کو ترک کر کے وطن کے اسٹ تراک کی بنا پر بھر سے بندوستانی قوم کا جزوبن ما بئی اور ند ہو حشر سندی کا میں اور ند ہو حشر سندی میں گھیٹنے کی کوشش ندگریں ورند ہو حشر سندی جو بی کل مغربی پاکستان کا بھی موگا۔ حقائق کسی کے جسلا ہے جھوٹے تا بت نہیں ہو جا اگر تے۔

## مسنرا ندراگانده<u>ی</u>

اوهرندرالاسلام صاحب یه کهدرست منهاوردوسری طرف (اس زمانے کی بھارت کی در بر منظام منزاندرا گاندهی این پارلیمان میں جشن " فتح بنگاله" پر بدید تبریب سے جواب میں بیسسرا در بر منظم مسزاندرا گاندهی این پارلیمان میں جشن " فتح بنگاله" پر بدید تبریب سے جواب میں بیسسرا دہی تقیمیں که

یکامیابی دہاری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہی کوسٹ کی کامیابی ، یہ کامیابی میکامیابی نیہ کامیابی ہے ، حق پر مبنی نظریہ کی اس نظریہ کے خال ان جو باطل پر بہنی تقابسلمانوں نے تحریب پاکستان کی بنیا دایک باطل نظریہ پر رکھی تھی ، ہم انہیں باربار مجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے ، یہ کامیاب نہیں ہوسکتا ۔ انہوں نے ندانا اور ابنی ضدیر قائم رہے ۔ اب ۲۵ سال کے تجربہ نے بتا دیا ہے کہ جو کھے ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کانظریہ باطل میدان کے باطل نظریہ کی شکست ہے ۔

رسابقہ شرقی پاکستان) مالیہ بنگلہ دلیش میں اس ذہنیت نے مک کود دلخت کرہیا، اُدھر خرنی پاکستا میں اس ذہنیت کی پرورش کے لئے دوسرا انداز اختیار کیا گیا۔ یہاں کہا گیاکہ خربی پاکستان میں آیا۔ قوم نہیں جکہ مختلف قومیں آباد ہیں ۔

قارئين كوشايدياد موكد الم 19 يس كراچى كى عوامى ادبى "انجن كى طرف سيدايك بيفلط التاتع

ہوا تھا جس پر بخلہ دیگر " دانشورانِ قوم " بوش کیا ج آبادی اور فیض احد فیض کے دستخط ثبت مقعے. اس بیفلٹ میں کہا گیا تھا ،۔

> ہمارے نزدیک جہوری آزادی ہیں قوموں کی ترقی کامستدیمی شابل ہے۔ ہم جاہتے ہیں کہ ہمارسے مک میں جومختلف قوموں کا وطن ہے وہ عالات پیدا کتے جائیں کہ سب قومیں ان کی زبانیں اور تہذیبیں کسی ایک قوم کے افرونس تبط سے آزاد ہو کرخود مختارانہ ترقی کرسکیں۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی تمام قومیں مساوی حقوق

کی مالک ہیں ۔

بہنی سیکولرملکنوں میں تو وطن کی چارد اواری سے اندر بسنے والے تمام افراد ایک قوم کہلاتے ہیں ۔
یہاں ان صفرات نے اس نظریہ کی ترفی بی شروع کی کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں بسنے والے الگ الگ قوم میں بیعنی یہ اربا بوانش "سیبکولرسے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے ااوھ تقسیم مند کے سب سے شدید مخالف خان عبدالغفارخان بھی اسی قسم کے نظر بات عام کرنے میں برابر مصروف ہیں انہوں نے سام 12 میں موائد ہو انٹر والا مصروف ہیں انہوں نے سام 12 میں مار کرجی کو انٹر والا دیستے ہوئے فرایا تھا کہ " چندسال بہلے کا پاکستان اب مرح کا ہے مغربی پاکستان میں جار قومتیوں کے درمیان رہٹ تھے کے درمیان رہٹ تھے کے ایک اس کے لئے اسلام کا فی نہیں رہے گا ۔ اس کے لئے سے کولر نبیا دوں پر رہشتے کے درمیان رہٹ تھے کو انہوں نے یہا ہے کوئی بہلی مرتبہ نہیں کہی ۔ وہ جب 1949ء میں کا بل سے بھارت کی تعمیر کرنی ہوگی !" انہوں نے یہا ہت کوئی بہلی مرتبہ نہیں کہی ۔ وہ جب 1949ء میں کا بل سے بھارت کئے تھے تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ

یں نے دوقومی نظریم بھی تسلیم نہیں کیا نہ ہی ہیں کہی ایسا کروں گا۔ ندہ بہتے میت کامعیار کس طرح ہوسکتا ہے ؟ ہیں افغانستان سے باشندوں کو بھی کہتا رہا ہوں اوروو سرے لوگوں کو بھی کہ اسسلام دنیا ہیں انسان سے بعد آیا ہے جب اسلام یاکوئی اور ندم سب دنیا ہیں نہیں آیا تھا اس وقت بھی تو یہاں انسان بستے ہتے ۔ ان کی کوئی نہ کوئی قومیت تو تھی ہی الہٰذا میں اسے کس طرح تسلیم کروں کہ تو تعلیم کروں کہ تو تعلیم کروں کہ تو تعلیم کروں کہ تو تعلیم کامعیار ندم ہب ہوسکتا ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثر مشکلات کا سبب یہ سے کہ مذم ہب کو تومیت کے ساتھ ملادیتے ہیں ۔

دسٹینسین ۱۱راکتوریو ۱۹۹۹م بحواله پاکستان المرز ۱۶۴۹)

اً دصر والدِبزرگواریه فرمارست مقصا و را دهران کے صاحبزادہ نمان عبدالولی خان یہ اعلان کررہے تھے،۔ دوقومی نظریہ ختم ہوچکاہے ۔ اسسلام کی ہاتیں ڈیڑھ ہزارسال پرانی اور فرسودہ ہیں ، پیمیس سال کے تجربہ نے تا بت کردیا ہے کہ نظریۂ پاکستان غلط تھا . د نوائے وقت ' ۱۰ راکتوبر سے 14

یں نے پہلے دکھا ہے کہ بنگائی طالب علم عزیز الرّحمٰن نے اپنے خطیں کہا کھا کہ اب وطن پرستی کی ذہنیت مشرقی پاکستان سے آ کے بڑھ کرسندھیں سرائیت کر رہی ہے کراچی سے شاتع ہونے والے دوزنامہ حربیت ،کی اشاعت با بت ہرنومبر ۱۹۹۵ء میں ایک سندھی طالبہ س سیم تھا کا ایک خط چھیا کھا جس میں اس نے کہا تھا کہ

رطلوع اسلام وسمبر (۱۹۹۰) ته استان کی علبی کے بعد دہاں کے بہاری دیعنی غیر برگالی اسلمانوں پر حرقیامت ٹوٹی مشرقی پاکستان کی علبی کے بعد دہاں کے بہاری دیعنی غیر برگالی اسلمانوں پر حرقیامت ٹوٹی داوران پر مصائب و آلام کا جوسلس لمداب کے جاری ہے اس براظہار خیال کرتے ہوتے سندھ کی ایک اور بھی و غزالہ ہوج کا ایک خطاخیار ٹوپلی میوز "کراچی کی ۱۹ راگست سنسان کی اشاعت میں شائع ہوائے اجس میں اس نے کھا گھا اور شائع ہوائے اجس میں اس نے کھا گھا اور ا

اگرمشرقی پاکستان کے بہاری کا کستانی فوج اور مرکزی حکومت کے بجائے بنگالی ملئور گئی پاکستان کے بہاری کا مسئوت مالت میں ہوتھین ملئور کے سندوں کی حمایت کرتے تو وہ آج بڑی ٹرمسترت حالت میں ہوتھین انہوں نے سخت حماقت کی اور پاکستان سے ساتھ و فاداری پر اصرار کرتے رہے اور اب اپنی حاقت کی قیمت کا جی اور اپنے بال تجول

کی جانوں کی شکل میں اداکر رہیے ہیں ، بہاریوں کی برسستی دراصل اس دن شرم ہوئی تقی جب اہنوں نے بہم ۔ اہم 19میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔اگر بہاری مسلمان مندومستان کے مندووں سے اندرجذب موجاتے تو آج بہار میں آرام اورجین سے زندگی کے دن گزاررہے ہوتے بہندوؤں کے اندرجذب ہونے كے ليے انہيں مردن اس قدركرنا بر" كاكساس ام جور كر مندود صرم انتياركر يلتے. اگروه ایساگر لیتے تو دوقومی نظریه کا سوال ہی پیدا نه ہوتا، مهندوستان کمب ایک مندر قوم ہوتی اب کھی پاکستان میں رہنے واسے بہاجرین کے سامنے دوراستے کھیاہے ہیں۔ ياتو وه مندووهم اختياركركي مندوستان جلي جايس اوروبال ايك عظيم ترتى بذير توم كاجزو بن كررميل اوريا پاكتان بين سندهي بن كررمين حبس كامطلب يه بهوگاكدوه أبك بهت محبولی سی قوم كاجروبن جایش كے. وطلوع اسلام اكتور العالی صلام

و ہاں کے نوجوان طبقہ میں یہ زہنیں از نود پیدائبیں ہوگئی تھی وہاں کے ' بزرگ سیاستدانوں ' نے جىب ابنى كارى كارْخ بدلاتواس سے سارى فيضامتاً نَّر مِوكَنى سندھ كى مررگ ترين سياسى شخصيت. مسرح آیم ستیدی تھی دومسٹرستیجنبوں نےسب سے پہلے سندھیں سلم لیگ کومتعارف کرایا تھا اور بعد میں ان کی کیفیت پیر ہوگئی کہ اوا تل سام<sup>وں نی</sup>ر میں جیب ان کی سانگرہ منا ٹی گئی تواس تقریب برانہو<sup>ں</sup>

نے تعربرکرتے ہوئے کہا تھاکہ

بإكستان كيموجوده انتشار افراتفري اورسيماندگي مين چارعناصر كالم تقه ہے بيسني دو قومی نظریہ مرمہی نظام مکوم*ت کا تخیک فسطانی نظریہ سیاست اور بڑوسی ملکو لسے* 

ہس کے بعدانہوں نے مطالبہ کیا کہ

۲۴ سالہ تجربات سے فائدہ اعقاکرسلمانوں کے دوقومی نظریہ کو خبر باد کہا جائے یا پاکستان میں یا بنج قوموں کے وجود کوٹسلیم کیا جائے اور ہنگال کی آزا دی کے بعد مغرنی پاکستان کی جار قوموں کو ملکی خود مختاری دے کران کے باہمی مجموتے سے ایک ف*ڈرکیٹ*ن بنائی جائے۔ دالمنبرس فروری سیمهایی

سندھ سے آگے بڑھ کر بوجیتان کی طرف آئے۔ وہاں کے (اس زانے کے) وزیرِ الی مٹرارعطا اِمٹائیکل نے سابوائی میں کہا تھا کہ

ىبى دو قومى نظرىيە كى اساس بىرياكستان ھاصل كىيا گىياتھا وەخلىج بنىگال بى*ي غرق جوچىگا* دنوائے وقت <sup>۱</sup> ۸۱ راکٹو برس<sup>ت 1</sup> وائہ)

اور واں کے گورنرمبرغوت بخش بزنجونے ملتان سے ہوائی اوسے پراخبار نوب

پاکستان میں بینے والی قومتیتوں کی ناریخ اجغرافیائی حدود تهذیب وثقافت ایک وررے سے مختلف ہیں ان کامعام شروبرائے ، ہمارامطانبداتنا ہے کہ ان کے ازک احساسات کاخیال کھاجائے آپ سے سوال کیاگہاکہ کھیر ایک نان کومتحد ر کھنے کی کیااساس ہے ۔ انہوں نے کہاکہ عار قومیتوں کے مجموعہ سے ایک باکستانی قرم نے گی جیب ہم الیس میں بات کریں گے توعلیندہ علینجدہ قومتیوں میں مو بگے۔ جب سى غيراك سے بات موگى تو پاكستانى قوم كى بات بوگى .

(نوائے وقت سماراکتورسی لئے)

کسی نے ان سے یہ نہوچھاکہ عبب سارے مک ہیں قویس الگ الگ ہوں تو یاکستانی قوم كى إت كون كرية كا ؟ مين اس سال لدين بهت سى مثالين بيش كرسكتا مون كيكن من سحمتا مول ك میرے زیرِنظم نفصد سے لئے سرِدست، تنابی کافی ہے ایس مزید نفاصیل کسی دوسرے وقت پراسطاً ر کھتا ہوں)۔

تصریات بالاسے بیت قیت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ دو قومی نظریہ نہ توکوئی سیاسی نظرت ہے اور نہی اسے طالبة اکستنان کے التے سیاسی دلیل کے طور ریبین کیا گیا تھا. یہ اسی طرح ہمارے دین داسسلام) کاتھا ضائفا داورہے جس طرح مسلمانوں کی الگے، زادمملکت کا وجو داسلاً كانقاضائها (اورہے) ان بیں سے سے ایک کابھی انكار نەصرون پاکستان كی الگ مملکت كی وجر جواز كو عُمْ كرديتا ہے بكداس لام كے ايك بنيادى ستون كومنهدم كرديتا ہے ،اس كى يہى دينى اجميت ہے جن کے لئے ملامدا قبال ساری مراس کی نشدواشا عبت کرنے رہے تا کہ اعظم نے اکستان کی

ارائی لڑی اوراب میں اسے گذست تیس سال سے پاکستان میں عام کررہا ہول ، ہی نظریہ وحد مرا امریت کی بنیا دہن سکتا ہے اور وحدتِ امریت اور اسسلام لازم و ملزوم ہیں ۔ واست لام

0